necl

ينت العراك شابت يرميه كمنته محتاستي منطلعه أسبيب ت الاروكيا أوريوس في الاسديوس الدبيكا الكيونك يالمنادوا كالمعيث عالمات كالمدوندا تعالم يدلك

شان ایزدی! مزیب نوختلف افرادانسانی بیرایک واسطه شنترکه به وکر مجت واتحاديبياكية إنخالبكن فتبمتى سے دينيل انساني ميں باعث نفاق شقاق ہوگیا ۔انسان مدنی الطبع وافغہ ہواہے ۔آس کا تندن اُس کی نہذیب بالهى اتفان والخادريبني ب فرى شاركت ياسانى عانست اتفاق واتحادكي وه طانت بركزاب الدرانيس كمنى جوائترك للبدي موجود بونى ب و اگرندېب خدا كى طوت سے تھا، توضرور تھاكە ہرايب توم كوابب بى كلىي و با جانا ، ا ورکونی قوم اُس کی سرکت سے خالی ندر نبی ، خصوصًا اُن ایّا مهیں حب

تخلف انسانی طبقوں تیں لے حل کا کوئی ذریعہ موحود نہ تھا۔رپالعالمین سنے جہانی پرورش کے لیتے نہ نوکسی خاص قوم کی طرفداری کی ، نیسی سے نجل کیا ، جو لحرابك قومركو دیاوی د نباكیسب قوموں گودیا بایسے خدا وند كی ربوست نامه اں بان کی ہفتضی تھی کڑس کی طرف سے وہ مبارک چیزجس کا ٹا مرندہب ہ انسان کے صحبہ میں یکساں آئے۔ بات تو یہ صاحب تنی کیکن د نیا کی مشہر الهائ کاو دا فټ کونعلیمرکیا نو وه فر**آن کرمرہے .نحا**ف ننے والوں مں انوت وانفاق بیداکریے کے لئے اس سے ا ورکبانعلیم پوکتی تھی ۔کہ دنیا ہیں ہرتو مرکی طرنب خدا کے بنی آئے ، د نیا کے سب ب اپنی الما ہوئیت وصورت میں ایک ہی سخشبہ سے سکلے ۔ ۱ ورا یک ہی تعليم لائے وجب الله نعالی في ايب سى چزسينسل انسانی كى حيمانى يرورش كى ، تو بیریمی ضروری تقاکه روحانی برورش ہمی ایک ہی طربن سے ، ایک ہی چیزسے ہو۔ عاملے ہیں دامسلم کوابیہا وسیع کر دیا ہے ، کہ و ہسی کے نىرىپ كواپ كى اېندانى جالت بىر اىنيان كى *ط*ون منسوب تېيى كزيا -أسع ربّ واحد كى طرف سيجه كرايي أب كوأس كامطيع فرارونا هيه-ا وراس طرح انسانی فساوات کی ہلی بنیا د کافلع فجع کرد نیاہیے ،ہمرسب اک ہی

بنع سے تخلے ہیں،اورایک ہی سے نبیہ سے ہیں زندگی کا یانی یلا یا گیا ہے لہکین انسا نوں نے اس مصفاا ور ہاکنرہ یا نی کو جو دحی آلمی کی شکل ہیں خدا کی طر**ن** سے ہے لئے بکساں نازل ہوا نختلف آمیز شوں سے گدلاکر دیا۔جوانسا نوں میں فساوا ورانخىلات كا باعث ہوگیا ۔ا وراس خیقت سے کوئی انخا زمیس کرسکا اگر<u>خ</u>داسب کاہے ،اوروہ بالضرورسب کاہے ، توبیقنیت برہی ہے۔کہ بطرف خداكا ايكبهي ندمهب واجابهت يجنا نخداسي صدافت كي طرف فران ر مرول كالفاظين اشاره فرما ما اع: -نَا لله لَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى ٱصَمِرِيِّنْ قَبْلِكَ فَرُيِّنَ لَهُمُ الشَّبْطِلِ مِ أَعَالُهُمْ فَهُ وَلِيَّهُمُ الْبَوْمَ وَلَهُمْ عَنَ اجْ إِلِهُمْ ٥ وَمَمَّا أَنْزَ لْنَا عَيَيْكَ الْكَتَابَ إِلَّا لِتُنبَيِّنَ لَهُمُ الَّذَ اغْتَلَفُوْ إِذِيهِ لا وَهُكُنَّا فِي قَدْحُهُ مَّلِقَوْمٍ يُوفِينُونَ ٥ فَالْعَالَىٰ فرمانے ہِن -مہمنے تو بچے دنبی کعم سے پہلے ہر فوم کی طرف رسول بھیج دیا لیکن شیطان ہے لوگوں کے اعال کو ہونشاء آلہدیکے مطابق بنہ کھے) اُن کی نگاہ میں خوبصورت کر دکھا یا ۔ آج وہی اُن کا ولی ہے اوریسی بانیں اُن کے لتة موجب عنواب بهوكتيس انسا نور مين طمع طرح كے اختلاف بيدا ہو گئے ہى کے ہمے برکتاب (فرآن شرعیب) تہاری طرف بجیجی ہے کہ کھکے کھکے ولاً کے

سانھان اختلافات کو مٹا دیا جا دے"ا درسب کو اصلی مذہب پر جو فدیم کے ہی تھاا ورایک ہی صورت بیں خدا کی طرف سے ہر حکمہ آیا جمع کردیا جائے ، بكس قدرسي صدافت بكسى قوم ياكسى انسان كوحدانعالي بركبانخ طال ہے کہ وہ توخداسے را سننہ باہئے اور دوسرے اُس سے محروم رہی اوراگر وہی ختی را ہ فالح و مخات کی ہے نو کے لئے ایک ہی ہونی جا ہئے اور قرآن محدكة اب كرسب كي ايك بي ب سيكن أن يغلفه ندابه بي بوخها عظیم ہے اس کا باعث انسان کے سواا ورکون ہے ؟ بيرا مرجمي نامكن ہے كہ خدانعالیٰ ابک وفت انسان كوصحے رسنہ تباہے، لیکن جب انسان اپنی غلط کاری سے وہ راسننہ کھو بیٹھے ، باُاس کی سکل دعور برل دے ۔ تو وہ او حضیفی خاموش رہے ۔ اورانسان کو غلطی نزیا بم رہنے وہ اسی طرح بیا مرهبی اُس کی شان نوجیدسے د ورنظر آنا ہے۔کہ وہ پہلے توا کِب را ہ ہدا بہت بخویزکرے یے میر مزاروں برس کے بخریہ کے بعدوہ را ہ جب اسے فیر نظرمهٔ آئے تواُس کی حکمه کیب اورراہ نخوبزکرے جیسا کہ کلبسا کی تعلیم ہے یانو أس كے علم ازلى يرا أب برنما وصبّه سيح مد ای نطقی فضا با کاجن میں و حول میں نے کل مذا ہرب و مکر سرا کے نحت میں

نِصره كردِ باہے -لازى نتير*ىپى كوڭۇشارع بىلا عل*بەالصالو**ة و**السلام كى بىتنەن پرونباء ن فدراخ لان غطيم تفاكدا بك مدير س نضا۔ نوضروری نضاکہ اللہ نعالیٰ خاتم النبیبین کے ذریعے از سرنو مذہب تقہ واپنی ملی جننبت و کل تیب کیمرکرے جنانجه اس برگزیده انسان مے مسرضیمه مدا سے اُسی مذہب کو یا یا جواس سے پہلے نوٹے سے لے کرسید نامسٹے کک ہزوم وملّت کو ویا گبیا اس سے مستے پہلے ان فوموں کو مذہب کی طرف دعوت دی جنہیں ایک ندایک و فت خدا کی طرفسے کوئی کتاب پہنے حکی تھی لیکن وہ اس وقت ایک طرف توکتاب الدکو بحرف کر جیکے تھے دوسری طرف ختیقی رہتے سے دور چلے کئے تھے اس لئے اُس نے الفاظ ذیل میں کل اہل کتا بھتھی راه کی طرف بلایا ۔ فرمایا :-قُلْ إِياً هُلِ الْكِتْبِ تَعَالُواۤ إِلَى كَلِمَةِ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلَّا نَعَبْكُ إِلَّا اللهُ وَلَا لَشَيْ كَ يِهِ شَبْئًا قَلَا بَنْخِنْ بُدَفْتَ ا بَعْضًا اَرْيَا كَامِزْدُوْنِ کہواے خداکی کتا مجالوہم کیوں ایک دوسرے سے جھکڑے اوزننا زعہ كربى كيوں ندا بك ايسى بات برجع موجا بين جرم سب بين شنرك افتحد ہے ہم خداکے سواکسی کی فرما نبرواری نذکریں اُس کے ساتھ کوئی تشریکہ

ہی ند محمرائیں اوراس کے سواکسی کواینا رب نہ بنا بنیں یہ اللها ملتكس فدرسيرهي صاحت اورب نفسا مذنعلبمهه اورغوركرو توکل فلسفەزندگى كاپخورسے - اسخضرت صلعم يەنونهيں كتے كه بومين كهما ہوں نو يامبرامخوبزكرده ندبب قبول كروحنداكي فرما نبرداري كي علبم ديني بين كيا علوم حبديثا ہاری معاشرت اور ہمارے ندن سے اس ندہب کی نضدیق نہیں کی ہی ندر كانام و الميان بين خدا نعاك كے فوانين برمانيا جبا نيات بس ساس ے ہیں اُن قوانین کا پنذریا جوخدا تعالیٰ نے نظام عالم کے چلانے کے لئے بنا<sup>ے</sup> ہم مجبوراً اُن قوامٰین پرچلتے ہیں ان فوانبین برچلنے کا نام اس 🕽 🗨 ۔ اس وصنع يرمس أكے جلكر كي كھوں كا خلاصته كياں اسى قدر كهتا ہوں كركائنات نی ہرایک چیزا *وراُس میں انس*ان بھی شامل ہے۔ا<u>ن</u>ے نشوونا پانے کے لئے وراپنے جو ہونتمرہ کو کمال نک بہنجائے کے لئے مقررہ اورلاننبدیل فوانبن کی طاعت برمجبورہ سائنس نے اپنی ہرشاخ میں اسی امریر مہرص اقت شبت لی ہے ہرشعبۂ زندگی میں انسان کا یہی مذہبے جسمانیات میں یا ذہنیا ہیں گران قوابنن کوانسانی مشا بدے اور بخرے بے دریا فت کرلیاہے تواخاا فیات اورروحا نبات بیںالہا مالہی نے قوانین آلہ بیط*رف انسانگیرہ ننے کی ا*ن قوانین

چلنے کا نام خوا ہجہا نیات میں ہو یاروحانیات میں عربی زبان سے اس**مال م**رجوز ہاہے ۔ کیبالہماس طربق سے انخراف کرسکتے ہیں ۔ ہماراان معنوں میں اسلام ر نخرن ہونا تباہی اور ہلاکت کو خرید ناہے اس حقیقت کو کیسے سیدھے اور الفاظين فرآن مجيد ين جنداً يات كے ذريعے سان كروہا، 'أَفَخَيْرُدِيْنِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمُمَنْ فِي السَّمَا يِ وَالْأَرْضِ طُوعًا قَلَكُهُمَّا قَالِبُهِ يُرْجَعُونَ \* أَنَّ الدّبْنَ عِنْدَاللهِ الْإِسْلَامُ مُ وَمَنْ يَكَبْنَخُ عَبُواَلُوسُلَامِ دِينًا فَكَنْ يُتَقْبَلَ مِنْهُ مَ وَهُوَسِفِ الْمُخِرَةِ مِنَ الْخُنِيرِينُ ٥ حدا کی را ہ ( نوانین آلہید) کو چھوٹر کے بیکس دین کی تلاش میں ہیں ویکھتے نہیں کہ زمین وآسان میں جوکیجہ ہے وہ طوعًا وکر گامس کے فوانین کی اطاعت کر ہے ہیں خدا کا دین تو اسلام راطاعت **توانین آ**لبیہ) ہے بھروجا ہے اس**ل** اطاعت فوانین آلہیہ) کو چیٹورکے دیکھیے اُس کا بیٹل نقبول نہ ہو گا رہ نفضان کونی ہے جواس صدافت سے علاً انکارکرے اور آن وا حدیث اس کی زندگی کا خانمنه نه ہو یہی مذیرب ہی یا ت خداکے کل نبیوں نے نلفین کی۔ آ - إِلَّهُ إِلاَّ لللهُ عَلَى بِي خَنِيفَ ت ہے *إِبِل كَنَاب كوسى خَنِيفَت كى طرف بلا ياكبا ہے* و

نیرہ سوبرس ہوئے جب یہ آواز **وا دئی فیاران** سے آئی ہے گا عامہ کے جواب میں لکھو کھانہ ہیں کہ وڑوں اہل کتا ہے بنے لبدیک کہا وہ دنیل اسلام ہوئے۔اس طح اسلام نے آہستہ آبسترایک عالمکیرافون بیداکرکے ا کے بڑے حصد دنیا کو فسا دونزاع سے بچالیا مشرق میں بن جلد بیب مطاساد و فخلف پیچیا گیوں سے یاک مذہب فاہم موگیا لیکن مغرب کا بیر بانیں مذہبے سكيب و التي مغرب ومشرق كا بالهمي تناش اس مد ك يهنيج كياسي كداس ست و نیا کے امن میں خیل فی افعہ ہور ہاہے ۔اس نفاق و شفا ف کا موجب ہ<del>ونس</del>ے سیاسی امور بننامے حیائے ہیں لیکن واقعات حاصرہ نے اس امرکو نابت کورما ہے کہ ورامل ان سب کی تذہبی نادہبی اختلاف ہے اگر بتی نناز مان ختم ہوجا توباتی وجوہ اختلاف کاکسی چیجہ مفاہمہ کے ذریعے فیسلہ یالینا کوئی امر کانہیں ائٹرلینٹ*ے فیا داس کی بہترین مثال ہیں۔*اختلاف ندہب سے ہی اس مل*ک کو* تناہ کررکھاہیے۔ووریری طرف بلکیریا۔ سہروییہ۔ مانٹیبنگروییونان ۔ آج کل کے نیخ ىپىداىنىدە ذىقۇسلا*ت يېرىتىكےسىپ نىخت*لى*ت قومىن بىن ئىدن-ا*خلاق-نهن<sup>ىر.</sup> میں ایک دوسے سے جداہیں امور نہذیب و نہدن میں ان میں سیعض کا درجهنهایت بهی ادبیٰ سی<sub>ز</sub> سالمقابل نزکوں کی تهذیب ان کی انساین<sup>ی</sup> اُن کی

اخلاق کو آج سے مبیبیوں سال پہلے بورپ کے بہنترین عا مڈیسے ہ تؤپیرکیا و جہیے،کہ سرویا کے وحشی نظا لمریزمانی اوربلغاری توحفون عال کریں اور ترکوں کے مطالبات بزننا زعہ ہو یمباک کوبیبی ناترا شدہ حکومت کو تواپنی عدالت میں دیگرا قوام مغرکے مقدمات کی ساعت کا حو مط ہوںبکن ترکوں سےمطالبہ ہو ناہیے کہ غیرتر کی لوگوں کےمقدمات اُن کی سما میں ندآ مئیں اس سارے معالمے کی تہ ہیں اگریذ ہب نہیں تواور کہا شیے ہے میں ندآ مئیں اس سارے معالمے کی تہ ہیں اگریذ ہب نہیں تواور کہا ہے۔ جنگ غطیمه توختر برگئی لیکن کون نهیں جاننا اس وفت بھی دنیا کے حصص میں وہ چنگاریاں سائک رہی ہیں جو دنیا میں میں ون آتش عظیم سیداکرنٹگی ونیا جنگ سے ننگ الگئی ہے لیکن جنگ بنسل انسانی کو نہ چیوڑے کی ہاں جنگ بہت *حد تک رُک کتی ہے اگر اسلام*ا ورعبیا بیٹت بیں ایک قسم *کا برا در*انہ مفا لام میں ایسے مفاہمے کے لئے بہت کیے موا دموجو دہے ہم سيدنامينتج كوخدا كاايك أولوالعزم نبي اورواجب العزت رسول ماسنتزبين ترأن أنهيس وَجِيمًا فِي اللُّهُ نَبَا وَالدِّحْظَ كله الله ودح الله كهناب بم ىب بنوت آپ بىس ا ور اسىينى ئىلىمىي كوئى فرق بنىب ك<u>ەن</u>دادر *ں طح كريں جب خدانعا ليا كا بهبن حكم سب*ے قُلْ الْمَنَّا مِاللهِ وَمَا أَنْزِلَ عَلِمْنَا

وَمَا أَنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرِهِيمٌ وَ إِسْمِعِيْلَ وَالسُّحٰىٰ وَكِيْفُونُبَ وَالْهَسَاطِ وَمَاأُوْتِى وَيُهِى وَعَيْنِي وَعَالَوْ فِي وَالنِّبْيَدُّونَ مِنْ قَرِّيِّمْ صَلَانُفَيَّ نُكُ بَيْنَ ٱحَدِي مِّمْهُمُ دُونَحُنُ لَهُ مُسْمِلْهُ فِي وَكُورِهِمَا مِنْدِيرِا بِإِن لاسعُ ا ورأس بِرا بِأِن لاسعُ جورَّهُم **را**وراً برا التمبيل ٔ اسحاق ً بعقو عبُّ ا دراس کی اولا دیرِ نازل ہوا ا درہمُ اس پرکھی ابان لائے جوموسی عیشلی اوررپ کے دوسرے نبیوں کو دیا گیا ہم اُن می*ں فرنہی*ں كرية بم خداك نابع بين \* اس حکمرکے بعد ہم سلمان نہیں رہ سکنے اگر ہم سیدنا خرّا ورسیہ ناسیے ہیں کو ئی تمیزکرس بہم دعوے کسے کہتے ہیں کہ ہمارنی حبت بسٹے علبیالسلام میں نطاق بھیجتے ہیں ہم جنا بہتے کواور دیگرا نبیاء کو بھی شامل کر لیننے ہیں۔ بلکہ بیجے پوچیو توہم ہی جنا ہے سینے سے خلیقی محبت اوراخلاص رکھتے ہیں ۔اگریٹیلیم کرلیا عائے کرسے خدا نه تنفے اور آج توعیسانی دنیا بھی یہ ماننے کو تنیار ہوکئی ہے۔ نذ کبہت ساجھگڑا طے ہو جا ناہے کیا اُس پاک وجووکوالوہیت کے ساخد منصف کرنا یا انہیں عی الوہبیت کھراناایک ضنم کا ہتان نہیں ۔ درخقیقت پیرکوئی مجبت نہیں ہول محبت بهى هيئه كدمم اسيخ لحبوب كواس كى صلى حيدثيت ميس وكيصيس يرتناً الأيض

لوجه! وشاه کا بٹیانہیں *اسے دیسا کہنا تجب کانشان نہیں*! یہ تو در<del>سا</del> گ*یس* کی فات پرایک حلیہ پر فی کجلهایک طرف بیسیانیٔ ۱ ورایک طرف بهم جب دو نون کروه سیزمایتج سے بجیت رکھتے ہیں۔وونوں کی محبت کا نصرب العبین ایک ہی ہے ، تو کھرکھو ہم میں فسا دہویل ننازعات تواُن کی ذات کے متعلق ہیں ۔ کیبوں نہ استی اور محبت سے استے محبوب کی اسلی تنبیت کو تحقق کردیا وائے اگر عبالی احباہ ہمارا کوئی تنازعہہ نوصرف اس کئے کہ بہت سی ایسی قدیمی روا یا ن جن کا براسے کفروالحا دیسے تھا۔اور دومیئے سے ہزاروں برس میلے۔ابران - یونان۔ بإبل ينينوا كارتضج يسبروا يمصر-رويا يبكب يكوكي فصه كهابنون بب دائروسا تخیں وہ ہمارے پیارے بیٹے کے نا مرنسوب کردی گئی ہیں۔ کیا ہیں ریخ پیاا ہ<sup>و</sup> يجوبانين ونياكے قديمي ملحدوں سے سٹورج دينز نا بإ دوسرے معبو دوں كے تعلق بطورعفا يدندبب بس وخل كركسي ننيس واسيئ مبارك ندب إوجل ہوئیں میٹے کا مذہب نواسلام تھا لیکن اُس کی پاک مہنی بیٹمنی سے مذہب شاسی کامعبو دبن کئی بمبری اس کناب کامیضوع ورصل ہی سے حس رآینیہ صفحات روشنی ڈالینگے یمکن بہاں ہیں پھر پنز نگرار گہننا ہوں کہ عبسائیوں سے

ہماراانخىلاف محصن محبت اورا خلاص كى نبايرہ بىشال كے طور رغرض كرما ہول یہمایک ہی باپ کے بیٹے ہیں اور ہم ونیا ہیں اپنے ماپ کی عزت فانکر یم کرنا چاہتے بیں لیکن ہم میں کھا ختلاف سابیدا ہوگیا ہے سیج کے بعض بیٹے رعی<sup>ا</sup> ائی جن وجوہ سے باب کی تفطیمہ و تکریم کر نا جائے ہیں ۔ دہ با نیس اس کے دوسمبر مبٹیوں دمسلانوں) کے نزدیک بائچ مزل شان ہیں بس ہی حقیقت ننا زعہہ۔ اس روا داری کے زماندمیں جب انسانی اخلاق اس قدر کیے ہیں کہر ایک دو کی نخالف سے مخالف ہا توں کو حوصلہا ورصہ سے من سکتے ہیں ا وراُن برغور کرسکتے ہیں ، تو پھرکیوں ہم اس امر متنا زعرفبہ کو فراخ دلی کے ساتھ ند ند کرایس م ان چند با توںٰ نے مجھے ان اوراق کے لکھنے پر آمادہ کیا میں اس وقت ملّه مکرمة س بن الله کے سامنے مبیطا ہوں جماں سے نیرہ سوریس ہوئے سَيَاهُلُ الْكِتْبِ نَعَالُو ٓ اللَّهُ كِلهُ وَمِنْتُواْءِ مِينَانَا وَبِكُيْنَكُمُ الْحِنْبِ لَيُ مُراأُهُمي وَرَسَا ہی سبارک نابت ہوئی یب آج اپنی آوا زکو اُسی قلائل واز کی ایک صلائے ہاز ت سمضا ہوں ۔ بیا ایک صلح اوراشتی کی نداہے جوا ایسلم دل سے نکلی ہے اور رکیب سے جس کے گھرکے سامنے بیٹھے کر ہیں نے بیکنا ب لکھوانی ننہ وع کی ہے دعاکزا ہوں کہ وہ اس صلافے صوت مکہ کو متمرثا بت کرے ۔ آبین ۔ تم آبین ،

يس بهان حاجى ارباب احرابی خان صاحب سب جج بشاور کاشگر بھی اداکر ابوں جن سے مینے بیکا بالاکرائی بری صحت ابھی اس خال نہ بین فی کہ بیں اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ سکوں۔ احباب بری سے لئے دعا فرمائیں ، مکہ مکریہ ہے۔ ذی لیجے سام سا ہے مطابق 19 جو لائی سام 19 میں



رنا ہ کی *منرا وہ خو و کھیگئے ۔اس لیے اُس سے کن*واری۔ لبب برحیرها و نیا کی لعنت کوا بینے برایا بهنرا کی کمی پوری کرانے لئے دو دن دون بی*ں ر*ہا۔اس طح کفارهٔ گنا ه کو پوراکرکے پیمزنده ہوا۔اب شخص ہی واسّان برا بان لائے فوا عل کرے باند کرے وہ نجات بالے کا مجرم بیٹے کے سی وافع کی یا دمیں عشاء ربانی ہونی ہے اُس میں جوشریک ہوجوشی اُسکے حلق سے مفدس رونی کاایک مگره اورنشهاب کاایک قطره اُنزجائے تواس کےجسمیں سیجی کیفیت بیدا ہوجانی ہے۔ بہتے خلاصہ بی مزہب کا ج یه باتیں تو مندوشان کے کئی مشرک فرقوں میں حبینہ جسنہ نظراتی مستع <u>جیسے</u> موحدانسان کی تعلیم*یں کیسے آ د*اخل ہوئیں؟ان کی جھلک بولو*ں* کی ، ببکن اُس کی نغلیم کا ماخذ کمباہے بمبری جیرت اور بھی رُسِگئی ، بیں نے گذشتہ پابنج جھ سال بیں مشاہ بیرکلیسا کو آہستہ آہستہ اُن با توں کی نخالفنت برءا ورأن كوجيمو رثية وكيحا خصوصًا ٱلركذ شنه جيمسات سال كي أن حركا نوم کی جائے، اور اُن افغال وا نوال کو بنظر غور دیکھیا جائے جو کلبالی جو ٹی کے ُومبوں سے *سرزوہوے تو ایک انسان اسانی سے اس ننتیجے ہوا سکتا ہے۔* ربرواجب الاخرام بزرگ بجی سمج کے ہیں کہ مروج تعلیمات کلیسا کو سبخ سے

لونی نغلن نهیں ا دران کے خیال میں خوا ہ وہ غیر جمعے ہی کیو**ں نہ ہو کلیسا**کو چیو یا ا*ش کا نوژنابرت سی سیاسی اورملکی صلحنوں کے لیئے ضرر ر*ر بھید تو خداہی جانتا ہے لیکن بطاہر رہمعلوم ہوتا ہے کہ بیبزرگ کلیسا کو قابم کھکم اس کوکل متدائرة تعلیم سے پاک کر دینا چاہنے ہیں ۔ یا بالفاظ دیگر پیشا ہمیر ملک كوعيساني بهى دمكيمنا جالستة بب ١٠ وربراك ايسانغليم كوجوصديون سيحتابيح کے نام پر دی چارہی ہے اُس کولوگوں کے دل سے تخال کراُس کی جگہ کوئی نئی تعلیماب داننا چاہنے ہیں. و ہنعلیم تو بفینباً تعلیم اسلام ہی ہوگی کیبکن وہسلما لہلا نانہبں چاہتولیکن ندہب کا بنا ناخدا کانغل ہے۔ اور پین عنکہوٹ ٹوٹ ک ان با توں<u>نے پچھے اور</u>کھی اس امرکی ٹلانش میں لگا دیاکہ ہیں وا دجوات و شاہ**یرکلیساکےنشتر نلے**آجکا ہے ،کہاں سےکس وفت ۔اورکیوٹ ہرنصا یس واخل ہوا .خدا کا حسان ہے ک*یمیری خقیق ٹھکانے لگی* اور فیام مک*ی* مغظر بیرے لیئے بہت سے انکٹا فات کاموجب ہگوئی ریکن میں اپنے کیا تا

میرے سے بہت سے احتاقات قاموجب ہوئی سین ہیں ابی طیس نے تاہج لکھنے سے پہلے ان اوراق کے پرطیھنے والوں کو کلیسی مشاہیر کے موجودہ خیالات اور مقتدات سے اطلاع دینا جاہتا ہوں ۔

بين جناك منتروع مذہو بئ تھی كەببىش سچی علما مرقعه ليموليہ غیر طنن ہو گئے انہوں نے اس موضوع برکتا ہیں تھی تھیں۔ دیگر بھی علما کو فحاط ۔ بیجلیمرکی مہلاح کریں -ان میں سے ایک شہور فائنل جزئزی کے وا **لوقر • رخے أن كي صنيف جوال 1** عين كلى طبقه علماء ميں ايك بلحياق الدى انہوں نے علی الاعلان بیرلکھاکہ عیسانی کلیسا کے حالات اندرونی سخت صلاح ىپ اگەكلىسا كىغلىم كو درست نەكباگيا توسىجىت كوسخت نقصان يېنچە گا. يەكتا ا*س فنت میرے لیظ چیرت افزا واقع ہوئی۔بب جیران تھا کہ دہ کونسی بابٹیسیمی* نہ ہب ہیں ہو ڈاکٹر موصوف کے نزو بک چھوڑنے کے فابل ہیں۔اسٹ پر ما ہ گذرے نے کہ مجھے بیرس میں ایک ندمہی کا نفرنس کی شمولیت کے لئے بلایا بالعلائے مغرب كاوه ايك متنا زحب ها. فريبًا كل كى كل آلها كے ڈاكم ب مروم سی تعلیم سے بنرار ہو کرکسی اورفاصل ولإن حبعتظے وہ سے س صیح ندہدے کی نلاش میں لگے ہوئے تھے میراانہوں سے بخیرمفدم کیا میری بخوبزون كونوجه سي شنابهم سيخ ايك لمبي كميم اسينے سامنے رکھ نے بیدا ہوکر برسب کی سب با ہم برطرف اس جنگ سے ونبا کی کل آفوام وہل کومیدان حرمہ

ہیں نئیریک ہونے والوں ہے میدان جنگ بیس دیکیھاکیٹین سلمانوں کوو بیکین رکا فروملی سمج<u>هند تخف</u>ر وه عبسهایتون سے کہیں زیا دہ خدا پرست تخفے جہاں عیسائی سیاہی میدان جنگ کے خالی او فات شراب و قیارا در د بگی غلط کارپوں میں بزاريخ تخفه ولان سلم سيابي ناز اوراد اذ كاربين مصروف بهوجان تخفين چارسال نک نوجنگ کی طرف ہی طبائع لگ ٹئیں بیکن عین جنگ میں بعض افراد کی نوحه زبور کے بعض صعص کی طرف منعطف ہوئی جو بہل میں جا اود علىلىسلام كى طرف منسوب كئے گئے ہيں ما ورج عبسانی كنا ب الصلاۃ نين فرج. ان میں طرح اطرح کی مدوعا میں فتمنوں کے حق میں بخویز گی ٹیس ہیں اور پہیشہ ہے گرجوں میں بڑھی جانی ہیں ۔صرور نھا کہ جنگ بیں یہ زبو ربطور دعا پڑھی حائے ہ<sup>ی</sup> بعض ميرب گصرااُ تحبُّن چاروں طرف سے به وازیں آنی تنروع ہوئیں کہ ات م ى بدوعا بين اورمنتين توخدا كى طرت سے الها مزندیں ہوکننیں بنو دیعض یا درہو نے اپنی کتنا بوں میں سے ان کو**فل**زن کر دیا ۔ خصوصاً زبوُزمب<sup>ہے</sup> کوآخرکار کابسا کو بیا بإتمير كثاب الصلاة سيرخاج كرني ثريس عبسائيوں كى كتاب صلوة نزروز بني لتى ربتی ہے اس وقت بھی کچراس کی تندیل فٹنینج زبرغورسے لیکن زور نوالها می کتا ما نی گئی تنی ، اور ہائیبل کا ایک حصہ ہے اس لئے اُس کے حذا کی طرف<del>سے</del> نہیجھے

ے بخیل و نورات کی صحت برا زیر روشکوک پیدا کرو ہے۔ یہ ہی کہا گیا۔ کہ سے مقراہے کھیلی صدی میں بھی اس پرشکوک بیدا ہوئے ا کلی کفیمندانسانی میں آجائے ننشکک طبائع کا جواب پیداکورما بنانخینات ونس کفصّہ مأبیل میں جا انھلی کا ذکرتھا وہاں تنزمین نے نفظول لفطائھیلی کے کررکھ دیا۔ دیل اس فدو قامت کی تھیلی ہے کہ اگراس کے قدو فامن کے لحاظ سے اُس کا گلاا وُرکم فیاس کر رہا جائے توا یک نہیں کئی انسان اُس کے اند باسکتے ہیں ا*س طح سے ماہی پیش کے منعلق حضرت پیش کے گل جانے* کی و طے ہوگئی. فیسمتنی سے چند سال کے بعد بہ بات علم س آگئی کہ وہل جساست ہیں ر وکا محصلیوں سے بڑی ہے لیکن اُس کا کلااس فدر چیوٹا ہے کہ اُس کی خوراک جیو سے چپوٹے در ہانی کیڑے مکوڑے ہونے ہیں وہ اپنا مند کھول کرمیلوں یافی تی ہوئی سمندر میں حلی جاتی ہے۔ یا بی نوائس کے گلیمٹروں کے ذریعے باہنر کلتاجا تا ے *بیکن یانی کے سا*ھنے جو کیڑے مکوڑے اندر چلے جانے ہیں وہ ایک قسم کی جالی ناچزکے ذریعے اندررہ حاسے ہیں جب بیصورت ہے تو ویل نے جنا ہ پونش کو کیا <sup>ب</sup>نگانیا تھا ہے تھر کا رزج یہ بایٹبل سے لفظ ویل کا ٹکر کھرلفظ تھیلی <sup>و</sup>النابڑا۔ ب کے فائمررہ کننی تھیں علم وقتل نے اس کی مخالفت کی ۔ خود

ں قصہ کویے بنیا دسلیم کیا ۔اورغالبًّا کنٹرری میں ہی جواج ہیں ہ مہے بیدا مرزیر بحث آیا۔ توریٹ کے اُس <u>قص</u>ے کو نو آسانی سے یا دری متروک ا والحاقی *سیمنتہ بھے اہیکن و* و جنا ب یے کے نول کوکیا کرنیگے جہاں و ہ اس قص ی صحت کوتسلیم ک<u>ه ن</u>ه بل - وه فرماته بین کهٔ اس قوم (بهو دی) کو کوئی نشان ندمِا جائے *گار* مگروہ جو پوئٹ کی قوم کو دیا گیا''یعنی جس طرح کیلی کے بیٹ بیں جناب پونٹ رہے ا ور پیر دونتین دن کے بعد اُس میں سے تنکلے اُسی طح این آ دم تين دن زبين بي رہے گا وروہاں سے تھے گا ﴿ یہ امریا ہے۔ یہ امریا ہے کے میسوی مذہبے کو سے کا بیٹریٹے کا فیرسنے کلنا ہے، پیرمسطے اعظبرالشان میٹیگونی بھی ہے ۔آیے اس واقع کو پیٹ کے واقع کے ذریعے شج سے صاف ظا ہر ہونا ہے کہ جناب سے فضہ پونٹ کو جیجہ تھتے ہیں د *ومرى طرف يجى علما سيجيح نهيل سمجينة ، اب بهم جنا*ب يخ كيتعلق كيا خيال ك<sup>ور</sup> ہارے نزویک تو بیا ایک بنی کی بھی شان سے بعیاہے کہ اُس رقصہ دوس کی یاُاس کا غلط مونامنکشف نه هو جه جانیکه شخ کو خدایاین خدا خیال کیا جائے۔ اگرفصهٔ پونٽ ازفسمرا باطبيل ہے تولاز ًا پدمينيگوني يا توسيح کي طرف سيخبيں اور یہ بانیں بعدیں خیل کے ساتھ ملحق گیگئیں جبیباکہ فران کہنا ہے۔ورنہعا ڈاملہ

شحی کوفئ هنت قارزمین رہتی۔ یہ ماتنی کبنک ض کا 19ء کورتفا مرکنٹربری ایک کا پوکیشن میں بصدارت آرح' یہ بانیں ٹری شدو دیے ساتھ زریجٹ آگئیں رہ انگلشانی کلیسای*ں جب*کوئی یا دری **در ماری** بنایا جانا ہے نؤ اُس سے جن ا*خها دبطورسوال وجواب ليځ چايخ بين . اُس بين نيپيرا سوال و چ*اپ حسف **ل** ہواکرناہے **۔ سول** کیاآپ جوکھے نئے پرانے عہد نامجات دبائیبل ہیں ہے أن سب كو بلانصنع فبول كرية بيس جواب بين فنبول كرنا بهون بربيان يه كيا باکہا*س فتم کے بیان دینے کے لئے*اب یا *دری تیارنہیں جس سے مرا دیدہتی کہ*وہ باثببل كوشليرنهبين كريخ اس سوال وجواب كي حكمبيثي سن جوسوال وحواب تخوز كة وه حب زبل من سوال كياتب ين يراك عهدنامه كي وه نام أب ما نتخے ہیں جونخلف حصص میں اورختلف طریق برخدا کے اُس الها مرکولائی ہلی جس کیلمیں عیبی میٹے میں ہوئی **جواب ب**اں بس نئے بخویز کردِ ہ سوال نے کهان نک انجیل توریت کی الهامی تبیثیت کو گرا دیا وه **دُّ مر - آیف کنشر مرد** ن اس تخویز کی ایک ترمیمین کرنے ہوئے بیان کردی اُنٹوں سے کہاکہ بیٹے کو رده سوال کتب مفدسه کے الہامی ہوئے کی اہمیت پرزور ہمیں وتیا حالا کمان

الهامي هوناعبساني مذبرب كلايك صروري حصهه مورت ذِلِ ترمیم کردی س**وا**ل . کیاآپ قبول کرتے ہیں کہنٹے اور *پُ*رانے عهدنامجات كصحائف مفدسه خدانغالي كالهام سيرين اس ريرمثيث جرح قَرِي**ر في سے کهاکہ به نواسی** سوال کی و *دسری کھل ہے جُس کو ہم بدل*نا چاہتے ہیں بھر حال اسپرو دٹ لئے گئے یا بخسے نو ڈین آف کنٹر بری کی حایت کی لیکن ترسیجہ یا در یوں نے خالفت کی بیسب کی کنٹر بری میں ہواج انگلتان میں کلبا کا برشیم اُسے بیدامرتوفیصل ہوگیا کہ نوے نبصدنی بچی علاموجو دہ انجبیل و نوربٹ کو کاکاکل خدا کی طرف سے نہیں ماننے - بہت رو و کہکے بعد سوال کی شکل ذہل منظور گڑی وكباآب برايخ الناعمان كيأن باتون كوملنة بن وفخاعت حصص مخلف يراوي مين خداك أس الهام كولامين جو هارے خدا و نديث بيں يورا بوا ، یدامرتوظا ہرہے کہ علم بین جیت ہیں سے نوے فیصدی سوحودہ آجیا نورت کوکل کاکل الهامی نهیں مانتے به لوگ انجیل توریت کی صرف و ہ با نیں مانے کوتیا میں حن سینٹے کی ذات اور اُن کے منعلق ان کے معتقدات نابت ہوتے ہیں خدا کی شان ہے کہ انسان حب بیچے اور معقول عقایہ سے منسک نہیں کرنا توعلمرو دانش سے بھی الگ ہوجا تا ہے۔ یہ یا وری صاحبان ننسام کے تام رینرو

وِئیٹ ہیں ۔ان کے ابنے نضا تبعلبیم منطق اورعلم کلام ہے بجیل و توریج <mark>ا</mark> ص کوغیالهامی فرار دے کر کیس طبے اُن حصص کوالهامی مان سکتے ہیں جن میں سے کافہ ہے اگر نورنیا کیسی اورکناب یاصحیفے ہیں جنا بسٹے کا ذکر ہوتا ، نو اس کی طبیق م انجبل و تورببت کے وچصص مان لئے جاننے ،ج<sup>مین</sup>ے کے متعلق ہونے لیکن ہوتو ت نہیں انجیل نوریت کے سوائسی اورکتاب میں مٹے کا بیندنہیں جلتا ہاں میروی موج جو میں اس کی تاریخ میں ایک آدھ ورن سے کے حالات کی طرف اشاره کر ناہے بیکن وہ درق آج خو دار کان کلیسا کے نزد بک بھی علیٰ ماہت ہوجیکا ً س کے علا وہ کنبخا نہ بوب (رو ما) میں ایک چیٹی بھی موجو دہے جو سیلاطوس کی طرف فیصرروم کے نا مرکھی ہوئی سان کی جانی ہے۔ بینمتی سے دہیمی اوراس رسلاطو کے دشخط دوںوں المجعلی قرار وسئے جا چکے ہیں بھر توریث انجیل کے سواجبا ہے اور اکن کی حیثیت کاکہیں بیته نهیں جاتیا فرآن کر مرا یک بعد کی کتا ہے ہے علاوہ ازیں لئے کو ٹی سند نہیں۔اب اگر کو تی ان سے پو پھے کہ سینے کو کیوں ا ننة ہو، نواس كاجواب ملے كاكه أنبل نورين كے بعض *حصص كى بناير؛ پھواگر مدوج*ا جائے کہ نوریٹ انجبل کے ان مختصص کو کیوں ماننے ہو، تواس کا جواب بدوشگا ران میں ہے کا ذکرہے کیا تبلسل دوری یا مصادرہ الحالطوب نبیں بہ نوا یک موٹا

طفی مغالطہ ہے اس امریہیں نے اسلا کر بیو یو حِلانیٹ میف لیجٹ ہرحال کنٹربری کی اس کا بؤ وکیشن نے جو ورال اٹکلتانی کلیسائی فائمِرمفام ہی وال رنم کی صدافت پر مهرکردی نه فرآن کریم نے بھی توہی کہا تھاکہ مخبل توریت بیس نخریف ہوگئی ہے ، لوگوں نے خو دہی بعض بانٹیل کھھکہ <u>ض</u>دائی طرف منسو ب کردی ہیں، یہ نو لها کہ بیکنا ہیں کل کی کل انسان نے بناتی ہیں۔ قرآن مجیدے ان کتا بوں کوخدا کی سے ہدان<del>ت</del> خالی ننیں کہا بلک فرما یا فیہا ھا گاہ دنور ''بیٹی این اور ہدایت بھی اگر مذہب انسان کے لئے ایک بیاری سے بیاری چزہے ،اورانسان طبعاً حیا ہتاہے کہ وہ اینے ندہب کو اس کی ہائی کل وصورت میں دیکھیے ، نو پھرکہا **رہ** نے وٹیا براحیان نہیں کیا ، اورخصوصًاعبیا بیّوں کے ساتھ محبت کا سا**ر** نہیں کیا ، جب اُن کواطلاع دی ک<sup>چس</sup> کنا ب پرتم اسپنے مذہب اورا بان کا حصر رکھتے ہو وه قابل عنبا <sub>ل</sub>نبین-بیرانبساگراس وقت مان بی جانبس نز دنباکی تاریخ ک<u>چه</u> اور رونی بیکن بیں نوا بھی ان لوگو*ں کی دل سے عزت کزنا*ہوں ،ا وراُن کی خلافی جرأت كا مدح ہوں جس وقت بھي اُن رِغْبِقت كا أمكشاف ہوا، وہ اسيغ غلام مقلات سے الگ ہوگئے ۔ اور دنبا کو اس سے اطلاع دیدی بینا کے ساتھ ا

۔ اُ معسم کر جائے قریرے دولنڈن کا شاہی گرجاہے ، بول نضا نجلیم کے مذہبی صے پرکجٹ کرتے ہوئے ایک جلسہ میں فرمایاکہ اگر ہم ہر نصا میں کناب بریانش کی کہانیاں رکھ دیں ، نوآبینہ ہسل ہی بھیے گی ، کہ ہمارامعیا صلا ہمت ہی ا دیلے ورجے کا تھا '' میعنی خنرفقر ہ کسی نشرے کا مختاج بنہیں ۔اس سے مارد بہے کہ کناب پیدائش کی کہانیاں اس فاضل البیات کے نز دیک خالی از صدا فنت ہں ایکر بنشکل نؤبیہ ہے کہ کلیسائے اپنے مذہب کی بنیا داُن اصولوں رکھی ہے جن کے لئے ان کہ اینوں کو چیج اننا ضروری ہے ، ندہب کی بنیا دالوہبیت سٹے اور کفارہ میٹے ہے ،اور کفارہ کی **خرورت گ**نا سے پیدا ہوتی ہے ہیں مقبولہ بھی ندمب کی کہانی ذیل کے دولفظوں میں بیا ِ دِینا ہوں ۔ آ دم سے گناہ کیا ۔ بیر گناہ انسان کی فطرت میں آگیا۔ اس سے انسان بىمنراك ابدى كھرا بحيتِ خداك عذاب سے بجانا چاہا. عدل كے نقا نے *منراحاہی ۔*کفارہ کی صرورت بڑی ۔ کوئی اوران ان فطب ٹراگنہ گ*ا ر*ہو*ے* كفاره منهوسكتا تفا آخرخدا فو د كفاره بهوا و اس دانشان سے بہظ ہرہوتا ہے کھلیسی مذہب کا بنیا مندر جرکناب بیدایش ہے راب اگر فصر آ و مری بقول **و برس** ولیٹ مشر

ت کی کہانی غلط ہوجاتی ہے خیر بیا مرنواج ڈبین موصوف ار في بامورو في محينا يعانومانون بيلي اكثر فضلا تيسير ۔ خدا نُعالیٰ کا درود وسلامُ اس فضل لیبشرانسان پریمہ جس نے دنیا کو بہ بشارن وی، کہ ہرایک انسانی کیّے، خواہ وہ کسی گھریں پیدا ہو، ونیا بین تصح فطرت کے کرا اہے خلاکارسان ہے، که عبسائیت کا بدنیا دی عفیارہ ابعنی کنا ہمورونی شہر، فرمیریم علائے نصرانبت کے طبقہ سے متناعاتا ہے ، یه زما مذعلم فضل کا ہے مغربی دنیا آئیل کی ہرایک بات ماننے کو تیار پنیں ۔ قرآن کریم اگر آئیل کے محرفت ہوئے کا بہنہ مذہبی دنیا ، نوجم بعین آئیلی روانیٹیں اُسے لهامی پایدسے گرادیتیں بہم سنے کو خدا کا بیار انبی ماننے ہیں بہم خبل کی سی ہی لئے نیارہٰ ہیں، ٰجوننی کی شان کے شایاں مذہبوینبی خلاق حسنہ کا ایک اخلاق منزلبه جاسنة بن كه مبيغ والدين كاا دب كرس - خدوصًا بإطاعت بيس خداك يعدوالدين كانفا مرفرار دببا نخیل میں جنا ب سنتے ، مرکم صدیقہ سے بچہ اسی ہے دخی ا دریے دہری کرنے ہیں ، جولیم ت ببیدہے میایہ قصدالهانی ہے ۔ یا جما ہے شکے شان بنوٹ سے گرحاتے

ہ معان سے ہمت ہبید ہے . با بیر تصدیحای ہے ۔ باجہاب ہے سان ہوت سے رہا۔ بہن ۔ فران مجیداس وافعۂ انجبل کی نزو بدکر اسپے ، اور کہتا ہے، کہ بہتے اپنی والدہ کی وربیدیں نے بشپ موصوف کواطلاع دی، کرُجنا ب سے تو اسپے زیائے ارت کے ارائے وانا اور بہترین اسان نفے، وہ آج بھی ویسے ہی ہوئے ۔ اُنہوں دیئے، نے اس شا کے ذربیعے بہوویوں کی اصلاح کرنی چاہی تھی، جو ہررو نطلاق دیبتے اور نیا نول کے کرنے چاہی تھی، جو ہررو نطلاق دیبتے اور نیا نول کے اس سے نے۔ یہ توایک قرارہ کا جاہل اور نا دان ہو، جو خدا کے بنی کواس طرح یا وکرتے ہو۔ یہ تو نہارا قصور ہے ، کہ تا سے پہلے نامعقول با تیں ان کی طرف منسوب ہیں، یا قوتی باتوں کوقطعی قرارہ یا، ابہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اور سینے کو مطعون کرنے ہو ہو

وَّكُنْتُ عَلِيْهِمْ شَهِيْبِ اَمَّا دُمْتُ فِيهِمْ عَلَيْكَانَوَ فَيَّنَفِى كُنْتَ اَنْتَ الرَّفِيْنَ عَلِيهُمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ مِنْ فَي شِهِيلٌ ٥ انْ أِيانِ سے مرادیے، کہ چوکھ کلیہ اے مغرب، اور اُس کی اتباع میں عبسوی دنیا ، جنا مستحے کے نا مرتبعلیم دے رہی ہے اُس کواپ کی وَاتْ سے کوئی تعلق نہیں، فرآن مجید کی استعلیم کو بھی آخر کار عبسانی و نیائے جم كربيا- واكست محلوا وكركر من كالج كبمبرج بس أيك دلجب جلسة عقد بروابس میں جونٹ کے یا دریوں نے حصہ بیاسینٹ ہال *کے گرحا کے بڑے* یا دری رہی انکحی صاحب نے جوا یک مشہور فاصل ہیں ایک نخربہ پڑھی، سوال زیر کجٹ یہ تھاکہ الماسے تے موجودہ کلیسا قائم کہا **قوس م**وصوف نے دوران نفرریس بیان کیا لمستع ابنے معاصرین میں ایک نبی کی حیثیت میں ظاہر ہوئے انہوں نے کہی موسوی ملبرے اخراف نہیں کیا ، مذکوئی نئی تعلیم دی مرسوی ندیہ بے مقابل کوئی <sup>ز</sup>با مذ قايم كيا ـ روحانی معاملات بس وه بالضرور آزادی چا<u>ښتنه تخت</u>ی بیکن اسبني ملک و<sup>ر</sup> وقت کی با نوں کو انہوں نے قبول کیا۔اس بیموسوی مزہب سے جا گی تو ایک لازمی ا مرتھا الیکن سٹے نے عیسا تیوں کے لئے کوئی اصول بانغلیم خود بخویز نہیں کی ، **ڈیرم انکی** کے ان الفاظ سے صاف نظرا اسبے کہ مرو دکلیسی تعلیم کو جزاب سے ا معلم الماري المعلم المرين عليه المياس صرف ايك بزرك بإدرى مع أرو

كاجوا ب اس سوال بركه آيا مروجه كليساكا باني سيخ سيئ أثبات ببس ننما . بإني اصحاب کا جواب فنی میں ۔ کنیل کے خو د دلکھنے سے معاد م ہوتا ہے ۔کوکلیسا کی رہا سے کینہیں ۔ ب**ہ** نو**بولوس** کی ناہیں ہیں جس نے سیخے 'سے نہیں ، باکم*تے*سے <u>پيلے كے فلسفے سيل</u>ېب ماناجبل نلانه كامي<sup>ت</sup>ن، اور بولوس كاميث ، و ومن صفاف ينتي ہیں میٹے شریعیت منوا ناہے ۔ پولوس ٹریعیت چیڑوا ناہے ۔ روس کا مشہور مصنف **کا وُنٹ طالسا ہے ج**میع اور پولیس کوایک وقت فبول ندگر تھا ہے خُاس ہے اس لانجل امرکو یوں طے کبا کاس نے یولوس کوجواب دیدیا . فی الوا قعه اگر پولوس کی تخریر کوایک طرف کر دیاجائے تو بھرا کے منٹ کے لئے ہیں بہ نظرنہیں اُنا ، کہبے کے اپنے الفاظ کہاں کہ اُس مذہب تھے ل دسکتے جہ آج مینچ کے نا مربر دنیا میں بھیلا یا حار ہاہے ۔ا دریہ امرطا ہرہے کہ سیج کے انفاط نوآپ كوخدانهيں نبائے ، جب انگشان کے بڑے بڑے مجاسے معامات بجیر مرحو وہ مذہب کلبسا ک*ریٹے سے کو فی تعلق ہنیں ،* تواس کے بعداُن کا بہ فرخر بهی تضا کرمشا اُلومهیت پر کچه رفتنی دالیس- بیا مراخر کاربنا مراکسفور دراگست ایم ایم میں با دریوں کی ایب کا نگرس نے فیصلہ کیا اور بیجبیت سلے ایک فائل ڈاکٹ<sup>ا</sup>

وس كارلاك اس ملك يركفتكوك ي التي مقربوت أي ٔ فرما یا ،کدا گریم شخے کے نا عربا ذات کے ساتھ الوہمیت کا لفظ استعمال کرتے ہو لفظ كمفهوم من ذبل كي ما تنزيهمي ذبن برنه بين ركفته - اول يناسيخ ے کھی اپنی ذات کے لئے الوہریٹ کا دعوٰی نہیں کیا . پیمکن ہے کہ د و*سرے آ* دمبیج کو، کتنے رہے ہوں ا وراس نے اُنہیں ندرو کا ہو۔ گرجہ یا بیں اُس کے اپنے مُنہ سے نخلی ہیں ،خواہ وہ نازک سے نازک وفت پرکسوں نہتیبں ۔اُن سے صاف پایا ہے ۔کہ جنا ہے بسیٰ خلاکے ساتھ اپنارنشنہ ،خداا درانسان کاسمجھے ، ویھی آل ربعنی بوخنا ،میں ، اگران کی بعض نظرین اس بان سے آگے جاتی ہیں نو وہ نا ریخی یا برسے گری ہوئی ہاں و و مراس سے بنتی بات اسے ، کاسیح ہر معنوں میں انسان وه حبماً ہی خداید کھے ، بلکال کی روح مقوت تعقل قوت ارا دی سب انسانی تی هر- بیرهبی فدیمی عفیده هنیس کرینج کی انسانی روح ، ازل سے موجو وہے ۔ ہاں . با نوں کی روطیں قارم سے موجو و ہوں نوید بات سمجھ میں اسکتی ہے سیکر

باعضرہ نہیں جہارم الوہیت سے یکھی لاز منہیں آناکہ و ہن یا ب ضرور ہی تھنے ، یاصا حب محیز ہ تھنے ۔اگر ناریجًا اُن کی بیدائش ہیں ہی ّا بت ہو زھی بەللەپىيىڭ كامظرىنىيى .ا دراگرىيامىزما بىت ىنەبو ، تواس سى بھى اس مىشاپەرخى ق نهیں ایا بی است کی الومیت علم خیب ، یا علم کل میشنل نهیں واس بات کے خون لرنے کی بھی کوئی لوجہعلو مہنیں ہوئی ۔ کہسے کالملمراہے معاصرین سے کوئی زیاد<sup>ہ</sup> نفا دمنلًا) جنَّ ن كامرس كالنا- (آج اگر) اسماك و ماغي م ص بجاكيا ہے داور متح کے معاصراً سے جن سمجھ کھے) نومسٹے بھی ایسا ہی سمجھنے کھے آج اگر نوریت کی پہلی بانے کتا بوںا ورمزامیرکے صنفے منعلق کو نئی اوررائے ہے ، تواس *سے* تھی سے نا وا قف محے اس امرسے انخار نہیں ہو سکتا ، کہ خباب سے کو کھا بیندہ کی توقعات تخفيل كبين نارخ مي انهبس بورانهبس كبابه حیرت کامفام سے کواس نفرریکے بعد لفظ الوہیت کے مفہوم میں کونسی بات رہ جا تی ہے جو بٹے کو خدا بنائے نفس ناطقہ سے انسان حبوان میں تمیز ہوتی ہے نفس ناطفه کی تین بڑی صفات رُوح عِقل اور فیت ارا دی ہیں۔ اب اگر نقلِ وُمِن مِنْ يَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ں تن معنوں میں صداسہ۔اگران کی روح کی پیدائش ہی ان کے صبر کے ساتھ،

ہے جیسے کہ وہر موصوف مستحضے ہیں ، نوازلی ۔ ا بری حذالے انسان میں حنم ہنیں لیا مسئے کے بن باب ہوئے سے **ڈین** موصوف انخاری نظرانے ہیں لیکن بفرض محال اگراپ کی سیدایش ہیں ہی تو بھی ڈرمن کے نزدیک بیکوئی وجرخدانی ننب بولتى معزات كالمى يى حال بيكن لوموس موصوف ين و بات فقره نمبریاینج میں کہی ہے ، اس سے نو غدا جھوڑ مسٹے معا ذا میڈ مجھے بنی بھی نظرنہ ہیں آنے نبی توخدا نعالیٰ *سے علم نے کرائیتے ہیں ۔* لفظ *بنی کے معنی ہی ہیں ہیں ۔* بدلوگ انسانی م وغلطی سے پاک کریے آنے ہیں **ڈیس** سوصوٹ کے ففرہ نیجم کی مرا و بیہ کے کہ جا سے کے زما مذیب مض بٹیریاسے کوئی واقف ندتھا ۔ لوگ اسے چنوں کا یا دبوول کا سیب سمجھنے تھے سیتے بھی ہی سمجھنا تھا۔اُس کے معاصر توریث کی کیلی مانے کتا ی<sup>ل</sup> لوخاب موسیٰ سے اور **ژبو ر**کوجناب **دا ؤ و**سے منسوب کرنے سے مہم تھی تا ئے بہ باتیں غلط فرار دی ہیں لیکن *خالم سے بفول فرمن اس امریب دومرول ف*ی طرح غلطی میں تھے **جُرمِ ہ**ی کی تیسری بات سے نو الوہیت جھوڑ اوس کی منبوت کا جا صفا یاکرویا ینوت کے ایک عنی بشکرنی کرناہے ۔اس میں **دُس کا م**زہب یہ ہے رجناب سیجی برواینے اسے کے متعلق پشگر ڈئی کی تنی، وہ آپریج نے نابت نبیس لى اب خدا كے لئے بالاؤ، كركوني مئے كورني كھى كبول سمجھ ،

مها بهیشه سے یہ ندہ ہے کہ اگر قرآن کرم نیج مو كونني مذكرة ما ، نوْاَن كِيمتعلق مروجه صحائف كو دىكھ كُريس اُن كوننى بنه مانتا ہے کوئی ننچ ٹیس بن جاتا ۔ ہیں فعلیمیں نو دنیا کے ہر بنی کا نوبہلا فرض ہے کہ انسانوں کوغلطی ہے تخاہے . فربان حا وُں محدر سول اللّٰہ صلے اللہ علیہ وسلم کے ۔ فرآن کو دیکھیوکس طرح صبح علم کو دنیا ہیں لایا کس طرح دنیا کے نقدات يعبض تاريخي واقعات بعيض علمي معاللات الغرض براكب امرضروري منغلق صحح اورس*چاعلم و* تیاہیے مروح ب<sup>غلط</sup>بوں کی <sup>مہ</sup>لا*ج کزیاہے بنندازع*اموز موہ وہ، لرتا ہے ، ا ورآج سائنس اورتھتی اس کی تصدین کرنی ہے ۔اور بابوں کو توجیوڑ یمتعلق جو فرآن کریے سے فی<u>صلے کئے</u> ،کیاتے ان معلم<del>ان تیب ''</del> مین کاذکرمی بهاں کرر داہوں ، تصدیق نہیں کئے۔کیا صرف انہیں باتوں سے ىلعمۇكاغلىم؛ خدا كا دېلېمواعلىزايت نهيس **ېوتا - ۱ در و دېنى صل**عم نېيپ څهرتے ینی کا پہلا ذحن بیا ہے کہاوگوں سے سابقہ غلطیوں کو دورکرے ۔جناب لئے ونیا کوانیا پیغام وے گئے۔ نگران کے بعد ہی اُن کے متعلق غلط تعلیمیں پیدا ہو ٹیس اُن کواور أن كى مان كوخدا نبا ياكيا ، شليث كي تعليم دى گئى ، فطرنى گنا ه ، اور كفاره كامسًا يخويز اگبا ، اُنهبین مصلوب اورمعا ذامته بلعون خزار د باگیا مختلف میجزات اُن کی طرف

، ہوئے ، اِنْدِبل کولفظاً لفظاً الهامی ما نا گیا ، صرف ایان کوئل کے بغیر ذریعہ نجات بمحاكبا، شربعبت كولعنت بخويز كبياكبيا علم وحكمت كانا مرسح اورجا دوركهاكيآ ماننے والوں کوچن حن گوشل کیا گیا ۔ نابہاب کے منوا کے بی*ں حیر کو جائز کیا*گہ باقی کل انبیا کو خاطی گهنگار چور - شار کها گیا ، خدا کے معصوموں دنیج - لوط - دا و وبیلیما ، ے متعلق گذیے سے گندے قصے نزاش کر ہائیبل میں شامل کئے گئے ۔ وو ہزار مب کے عصدیں آج آہمستہ اہستہ ان سب با نوں کوخودمعلمان سے نے غلط اورغیر صحیح قرار دیا۔ ہاں یہ بھی یا دررہے، کہ بیسب کی سب باطل ابتیں بیج کی یا بخویں ھٹی صد اليدار وكي كفيل يس أكرفدا مى محتميد ندا مبسيد، ورأس مذبب بس جابي غلط باتیں شامل ہو جابئی جوانسان کی نباہی کا موجب ہوں اوروخاجا ہے سنخ ک قَفًا فَوْفَيّاً اسى لِيحْ نِي كِيجِنار لا ہوكہ انسانی علم كوغلطى سے باك كرے . نوجب بد آپ پانچویں صدی سے میں بیدا ہوکی تضیں ، اور ساتھ ہی کل دیگر نزا ہوکی صحائف غا<sup>م</sup> يامحرت ہوجکے نتھے، اوراُن کی تعلیمات بگڑیا مرٹے کی تختیں ۔ نوکیا ُاس ملیم وحکیہ خدا کا بہ فرض ندی اکد اس کی طرف سے کوئی نئی آگران ان کو خلطی سے بحالے اگر بنی اس بات کے لئے نہیں آئے تو پیرکس بات کے لئے آئے ہیں۔اوراگر نوت کامشن ہیں۔ہے اور بنٹیک ہیں۔ بند پیراس نبی کا نا مرار جو وقت پر آیا اور بیشن

پوراکرگیا ۔ یا اُس کے دمسیتے کے) بعداج کاکسی نے منود ارہوکران خطراک غلطیو کا ازالہ کیا۔ ہل مجھے صلع مین و نت پرآئے ۔ آٹ کا خلو تھٹی صدی میسوی میں ہوا آپ ہے ایک خدا ہے واحد کی علیم دی تثلیث اور *مثرک کی مختلف تعلیموں کو ا*ڑا توحید کوصحے معنوں میں قابم کیا ۔ دنیا کے کل انبیاء کی عزت کی ۔ ان کوسجا۔ راسنیاز ورصالح بیان کیا ۔ اُن کی تعلیم کوا ورایساہی کل دنیا کے مذاہب کوخدا کی طرف تشلبه كميا .سابقة كتب مقدسه كالحرف مونا تباكران كي حح تعليم بي كى انسان كوملا صحح اور پاک فطرت والا بیان کربا ۱ یان ا وثل کولازم لمزوم کھرا یا بشریعیت کی عز ہے۔ کی ۔ قوا نبن آلہیہ برطینے کے ساتھ نخات والہتہ کی علم وحکمت کے سیصنے کوخرو مذ کھرا بایشمپراور مذہب میں آزا دئی رائے کی ٹاکبد فرمالئ ۔ا شاعت مٰدہب میں ح لوحزا مکیا -ا نبیا کے کمسو بیرکمالات کا وروا ز ہکل انسانوں پرکھولا - عالمگ<sub>یا</sub>خوت کو ونيا مين فابم كيا بهمدر دى انساني كانام ندبرب ركھا۔ ذات ـ يات ـ زيان ـ قوم-ملک کے انتیازکواُ طاکنسل انیانی اور راستیازی کو ما بیشرافت بنایا - بیجند بانی بیں ہے امور بالا کوسامنے رکھ کوکھی ہیں لیکن اس سے زیا دکسی فارضیل کے شا ين آي کي تعليموں کتا ب کے آخری حصد میں دونگا بہاں میں بالانحضار پرکھ دنیا ہوں ، کہ دنیالی کوئی تعلیم *حصیح یقی ءاس کی آ گیے ہے تا شید فر*ا ہی ۔اور دنیا کے

ہرا کِ ایسے عقیدے بانعلیم کی ولا تل کے ساخہ نیجکنی کی <sup>ہ</sup>جوانسا نی اخلاق معامنہ یا بہبودی کے خلاف کنی ۔ا'ور ہراہیبی صداقت کو جو مذہب کی رہے رواں ہے ۔ اور قربب قرب ہرا یک ندم ب کے سلمات بیں سے ہے ، منتلامتی باری تعا ز الكتب آلهيه. ملا نكه رسالت حبات بعالموت مشارخيروننر بهشت دوخ-ذمه وارئى اعال وغيره وغيره ان سب امور كوعلمى اورطفتي ولأل كے ساتھ بمبرخ مايا اللهم صل على هي وعلى أله واصعاً به إجمعين . اب میں پیم ال صعمون کی طرف آتا ہوں ۔ڈاکٹر ریس **کر ا** یکی تقریبے بعا اور بھی تفریر بیج مائیں۔ اُن میں سے ریور نڈسیجر رئیلی رموں کا کے اُلے اُلے فورو نے اس مبا میں اقتناحی تفرید کرنے ہوئے ذیل کے الفاظ فرمائے انہوں سے کہا ، کہ خِالے سیجے نے ند توحیانی معنوں میں ابن اللہ ہوئے کا وعولے کیا ، جیسے کہ بن یا بیا ہوسے والے <u> قصے سے اخذ کیا جاتا ہے ، ندا نہوں نے ذہنی دروحانی بمعنوں یں ایسا دعو ک</u> یا، جیسے کرمنٹ کی کونسل نے قرار دیا یانہوں نے اخلاقی معنوں میں ایسے ہی اپنے آپ کو ضرا کا مبنیاظا ہر کیا ، جیسے کہ ہر ایک انسان خدا کا مبنیا کہلا سکتا ہے بعنی انسا میں اور صدابیں ایک شتم کا باب بیٹے کارشتنہ اس طبح سے سپے کدانسان اُن اخلا لوظا ہرکرے جو خداکے ہن ،

ان نقرر وں نے کل میسانی و نیا کو جیران کردیا **ڈیرٹ** موصو**ت** کی نقربر کوخوفناک ہجھاگیا ۱۱ دراس کے نتائج کوعبسوی کلیسا کی موت سے تعبیر کیاگیا ج<mark>وبر •</mark> . ندکورسے مختلف فسم کے مطالبے ہوئے ۔ انہوں نے اس بات کی نشز کے ہیں ، کہ آتو مبیخ سے مرا دکیا ہے۔ اپنی تفریر کو اخبار ڈیلی ٹیلیگراف سورض۲۲ ایکسٹ سات 19<sup>19</sup> ہیں جھاب ویا ۔اُس میں وہ لکھتے ہیں کُهُ ضاو مند کا علم انسان کے ذریعے ہوا یعنی انسا با نیت کارنگ ہے" آ ہے ہے کہا، کہ اگر ہرا مک انسان کسی حذ مک منطوط ، مُزاہب کے بانی، اور دیگر سزرگ انسان ایسے منظر ہوئے ہیں توبیر بھی مکن ہے ، کدا کے شخص مل خلاق خلاا کا جائی اور بے عدل بیما ہے برطا ہر ہوا يهي مميخ كے منعلق اعتقا ور يكھتے ہيں ''۔ ۾ اس پرمیں سے **ڈیمن** نرکو رکولکھاکدکیا آپ کی مرا دیہ ہے ، کہ ج<u>ہ</u> رہانی ہو مان میں ودبیت شدہ ہے ، وہ خما ب<sup>مبیخ</sup>ے میں کامل طور سے ظاہر ہوا۔اس<sup>کے</sup> ببب ڈیروں نے میری تشریح سے آنفاق نرکیا البکن اپنی نقر سے مجھے تھیج دی جس کاملحض میں سے اوپروے دبا ہے۔اس کے جواب میں میں نے انہ براکھا کہ آپ کی مرسلہ نقرریکے پڑھنے کے بعد بھی میں سی نتیجہ برائنا ہوں ۔بہرحال آپ بحے اجازت دیں کہیں کل خط وکتا بت کو شائع کردوں جے الخیر بیخط و کتا بت

اسلامک ريو يوين شايع ڄوگئي ۽

ومن موصوف في كانا م ين كاما من الربيب ركاب المالي ے کمال انسانی سے تنبیر راہے **ڈیری** سے کہبیں زیا دہ فصیح الفاظ میں ہی ا وأتضرت صلعمة في ابك سلم كانصب العبن فرارد بايّات شيف تخلقوا بأخلاف کا دعظ شرسلم کوکیا ہے بہمارے نزویک نوانسانی زندگی کا مقصیبی ہی ہے۔ اوراگر یسمجھا جائے کہ بیا مرا ورانسانوں کے لئے نامکن ہے ، نوپھرسے کی آ رہی ایک مبیو اورلاحال امر شفرن ہے۔ ربور مرار واس سے اس امرکو نہایت واضع طور رصا ر دیا ہے . وہ کتنے ہیں ، کہ اگر ہم ضرائے نیچے ہیں تو ہم میں الوہیت ہے لیکن اگر الوبهيت يميئخ بهارى الوبهيت. سے الگ سبے نو ب*جر دہ ہم حبیب*انہیں ۔ل**ہ**ذا ہم ُاس عييه نهيس موسكتے بېكن وه نوېبس اسپنے جيسا پينے كوكه يا ہے"الغرض عيساني کے لیئے ٹنا بدبینٹی بات ہولیکن وہ کون مسلمان ہے جوا نسان ہیں نظر بیت پر کے مشلے سے نا وا فقت ہے حدیث بالا کے معنی ریم*ن کانسان لینے اندارضا ف حار* ذیری الغرض ويمرض موصوف كامفهوم الوبهيت بستح ااسلاماً كمال انساني مين محدو دہے کل فران کریم کی تعلیم کی منتایسی ہے کہانسان میں ربانی اخلاق طاہر ہو ا وریچض نظریہنیں، بلکان ا وصافت کے منصف کل کے کل انبیاً صلحا ۔اوراکھو

ے ہیں ،اور ہم سے اپنی انکھوں سے ایسے انسان دیکھے ہیں ہیں۔ ے ہیں ،اور ہم سے اپنی انکھوں سے ایسے انسان دیکھے ہیں ہیں۔ كايدكنا،كم فياك ي كل ككل رباني اخلاف ظاهر وي المان لُوقی کھانظ پنیں مکن ہے کہ چھے ہولیکن اگرسٹے کے متعلق ہارے علم کا اخذ صرف ک انجیل ہی ہے، نو**ر سرم** سوصوف کی یہ بات صحح نظر نہیں آنتی اول نوجب خملی سانات ت سے ہی **گر مرس** موصوت اور اُن کے ہم نواؤں کو ہجن میں جو ٹی کے یا دری موثو بين انخاريو، نذير الخبلي كهاني كى نباير سى نتيه برياحا ناكس طرح صح سن و د د كيول حالمين. ماج مستر قباء میں ہی **رسی ایکی** اسینٹ پال کے بڑے پا دری سے ایوننگ شینڈرڈ یں ایک مضمون لکھا جس میں آب کہنے ہیں جمعا مانصبیف میں کا میاب سے کامیاب رِّبِ اِلْرَكِمِينِ بِهُوا ، فوكليسا بين بهوا -ابندائے عيسا بيت ہي مس ايک وفت آگيا، سى تناب كى ون توسى بونى هى ، جب أسى كسى برات نا مربينسوب كرديا جائے ؟ مازی نشروع ہوگئی ۔ ورتج ہم و نوق کے ساتھ بہندیں کہ سکتے ، کرعہ ذمامۂ حدیدیں بھی جوکٹا ہیں جن کے نا مرینسوب میں ، وہ انہیں کی ہیں یا نہیں *الطیسر* كا دوىمراخط قو بالاتفاق اس كانهبن - اورعه زنامه حبديد كيعض كتابو س كي صحت شبه ــــــ غالی نہیں'' بہ**ڈین ایکی کے**اتفاظ ہیں جب مذہب کی بنیادی کتب ہی شتبہ ہم نؤجران كےمطالب برایان لاناكهاں كمصححے ہے۔ تنبل نے ونقت نیزبا ب سنج گ

ہے ،اول نو وجوہ بالاسے فابل شلیم ہی نہیں بیکن اگر کے بھی مان بیا جائے، قو بھی انہیں اخلاق ربانی کا مطرح الم الصحے نظر نہیں آتا اُن کی زندگی مندرصہ المیا یو انشانی اخلان کا مله کوخلا مرکرنی نظر نهیں آتی مین محبثیت سلم میرنوایان رکھنا ہوں کوخیا مت اب كال انسان من وه اخلاق رباني ك مظر في كبونكه وه بني من يكن انخبل سے وہ ابسے ٹابت نہیں ہوئے۔ یہ مان لو کہ ان کاعلمر بانی علم تھا لیکن مانی حلال-ربانی علم وقدرت والونهبت وجبروت اور مببیوں اموراس حد کالبھی <del>ان س</del>ے ظ مربوت نظر نهب آت ، وبعض نارجی اسانون میں یائے مانے ہیں ، جب خودمعلمان سیجیت اس شم کے اعلانات کریں ، نو اس کااز جو بیروان ند پر ہونا چاہئے وہ ظا ہرہے بینالخ گرجوں اور عیسا نی معبدوں کو معزب میں لوگوں نے چوڑ ناننرم ع کر دیاہے۔ گرجوں کی میزیں اور کرسیاں خالی ہوگئیں سببت مناہے <del>وا</del> انوارکے دن خدائی گھروں کو چیوٹر کرکٹ۔ فٹ بال۔ ہاکی۔ گولٹ اور ویگرسر کا ہو ے ملکے شام کی عباوت میں شائل ہونے والے سینیا میں نظرانے لگے ۔ نذ سے یہ لاپرواہی اور اس کے اسباب اس فدر نایاں سے کہ آ**رح لیشنہ** ف بارك جوانكان كال يا درى بن البيامر من (وعظامين جوانهو نے کھلے سال دیا۔ یہ کھنے پرمجبور ہو گئے کہ تدم ب سے فی نف یہ نوا ب بھی لوگو ں کو

، لیکن کلیساسے لوگ مننفر ہوگئے ہیں ، مراویہ ہے کہ دنیا دہرہت یا مادیت پرو بذہب کوا ب بھی نزجیج دیتی ہے لیکن جس بذہب کوہم میش کرنے ہیں ،اُس سے دنیا بزررہ ،آب کے اس فقرے سے اخباری دنیا بی<sup>ں ک</sup>ئی ما ق ک*ا ایک بجٹ کا* ىلسلەچىرد يا بىكن عام طورىرىيىتىلىم كىياگباس*ې كەبپ*ىرود دەبىزارى ،تغلىم كلېبا<del>سى</del> بیدا ہو بی سے ۔اسی نمن میں اخبار ڈیلٹ لیگرانے کے کالموں ہیں بیجیٹ تنسر طی ہو دی کھ ''فارہ ش'' کا آج کا کہا فائدہ ہوا ، بیچ لکھو کھا یونڈ سرونی وٹیا میں یا دریوں کے جیجے برخرج ہونے ہیں ، اس سے کیا نا مڈہ ۔ ا در بالحفوص کہیں کٹا بکے منو سے پرجیں کی صحت پرجیس خود شبہ ہے ''اس کے جواب بیس ،امریکن فارن مثن *کے سکرڑ*ی موجوده لندن کواس امرکااعترا**ت** کرنا پڑا کہ آج مک فارن شن *دو میرو*ں کوعیسا تی بنا ريڭ البنندا نهوں سے مثن مذکور کی طبی او زندرسی خدیات صرورتم کی ا گزشته پایخ چه سال میں جو بانیں ان معلان سیجیت نے بیان کیں ہجن کاخلا بیں او پروسے حیکاہوں چوہ توسب کی سب مشہور ،عفا مڈعبیہوی کے خلاف پھیبر نوا پاکھی یا ہے چی ندہ شکلیسا کی مفبولہ آج نظرنہیں آتی ہجس سے القام کے سیے حاکم سام 9 تك أكار مذبهو كيا بهوء مثلاً يميخ كى الوبريث أس كى المنتبث مِشارًكم **أمّ** كفاره - بغيل نزريت كا الهامي بويًا - يان ك**وا فعات ببينه كا ا**ك

يا رکھنا پرجمے الت مستح کی اب جِنشر بحات کی غلاف ہں مرین ال کا بے دمدرسہ آلہیات کہتے ے نیس **ربورٹ ڈواکٹر سجرنے** تومبے کے فرسے جی اعفے سے بھی ایجارکویا ہے۔ اور کہاہے، کہ ان کا موتے بعدجی اُٹھنا روحانی ہےجہانی نبیں'' اس طح قرت أتقنه اوراُس كے بعد كل واقعات پرياني عيم دما جس برعدالت كليسا مراكسفور ے **مبنے کے** امنے رئیسیل مذکور کے تعلا فٹالش کی گئی بیکن **مبنہ نے** طراکھار پیچرکو بری الذمہ قرار دیا کنواری کے پیٹ سے بیدا ہوسے کی کہانی کے متعلق پروفیب **رکاف مشر** نے ۱۷ ۔ اکتوریز ۱۹ ایک نظر میں کہا کہ اس کہانی کا بنتہ پرانی روآ یات میں نہیر ملتا، اور منقصه الرانجيل مين وخل كيا كيا تواس سئة نهيس، كه اس مسيخ كي خدا في النا مقصو دهنی، باکاس لئے کہ وہ انسان تھا جائے ، کیونکرُاس ز ما پذہب ایک بیخفیدہ بھی تھا، کمنٹے در**ال وج ہی روج ہے ۔**ا دراُس میں کوئی انسانی جسم کا حصنہ بیل ہا ایک عورت کے میٹ سے بیدا ہونا اُس کی صبابنت ٹابٹ کریے کے کئے بخویز کیا گیا ان تا م وا فعات بے انگلنان میں ایک کثیر نعدا د توائلی ہیدا کر دی جو گرجے سے الگ ہو گئے، دومرے وہنہیں انشیوں اور ڈنیسوں کی باتیں بھے نہاتی تخیس ا دراً منیں خلا ف عقبیدہ سمجھتے تھے، ما جا زننگ ہو کر کمیم وسم <del>اسر 1</del>9عرک

لن*ے مرکی کی حذمت میں ایک میمور*یل صبحا گیا جس پرکلیسا 'اٹکسّان فحا**ف نایندوں کے وستحط نے اوراُن میں نو ب**شب بھی شارل نے میموریل میں ب ورذہست کی گئی، کہ ایک میشن کے ذریعہان اختلافات کی تفتیق ہو، اور کوئی انفاق کی صورت بیدا کی جائے۔ اوراگراہبا منہو انوخطرناک ضا دہوگا **اُرم کیسٹ کی** الیکی بن کے فقریسے انخار کیا۔اور کہا۔کہ اس سے اور خطرات بیدا ہو جا میں گے ،ساخہ ہی پہلی اشارہ کیا ، کہ علم وسامن جو کچھ کررہی ہے اُس کو بھی نظرا نلانہ کرنا جا ہے ، آرج بشپ بھی کرے تو کیا کرے،جب اُس کے مانخت ایسی کا فی نغدا و فاضلان سبیت کی بہ جدید خفاید رکھنی ہے۔ ہجران ہیں وہ لوگ ہیں ، چعلم فضل کے آسان تاريب شلًا مِشْب و فرين و فريكن و أرجح ولكن الهيات کے کالجوں کے پرنسیل اور پروفنیہ نووہ کیا کرے ، ان معالمات كى المميت اورز اكت آخر بها تنك بهنجى كه ابتدائے جون اللہ اعلام یمی خود **آرح نیشترنیک** کوکنٹر بری میں ایک حلسه کرنا پڑاجس میں زیا وہ وقت اس<sup>ام</sup> لکے استعمار میں ہوئے سے کا باجائے ا وربیجوکشرالنعدا دلوگ اب کلیساسے باہر ہو گئے ہیں۔ اُن کوکس طرح وابس کیا جا الاخبال تفا كه عبساببت كويه نقصان فرفه بندى سے پہنچاہے جس

ں روک تھا م کی عائے۔ او زختلف فرفوں کو پھراکٹھاکیا جائے بیکن بفول اخبار تیزا ندکوره بالا انتشار فرفدیندی سے بیدانهیں ہوا، بلکاس کی تذمین نشکک اور ماویت برتی ہے ، اوراسی کا فکر مونا جا ہے لیکن میرے نز دیک اس کے اسا ب کیے اورس جب <u>ځا واء</u> میں بیزرگ لیم *رکیے ہیں ک*ہ موجو دہ کلیسا کا ما خدخیا ب یٹے کی تعلیمیں تو بيريه بانين كليسامين كهال سيم أكتيس مثلاً منسل انساني كا ايك حظر اك مصيبة بس گرفتار ہونا، جوان کے ورنڈ میں آ دم سے آئی۔ اس صبیت سے نجات دینے کے لئے بنو و خدا کا دنیا میں آنا یانسانی انمیزش سے بیجے کے لئے کنواری کے ل كوابني قراركاه اورمخ عظرانا بسل انساني كومصبيبت سے بيائے كے لئے مذالو ا بینے سرلینا بشیطان کی خداسے جنگ منو دحذا کامغلوب ومصلوب ہوکردشمن انسان (سانپ) کامرکیانا کی عذاب مخلوق کو پوراکرے کے لئے ووو دی وزخ مين حانا - پيرموت يرغالب آكرشيطان برغابيه مايا - ايان صلبب كونشرط نجات کھرانا ۔ بہوہ باتیں ہی جو کلیہ اسے ایا نیات سیجیت میں دال کردی ہیں۔ان سيمسخ كي تعليم كو كي تعلق نهيب - اب فرقوں كاجمع بهوجا ناكس طبح ان وقتوں كو رفع کرسکتاہے ۔ ان خراس نئی جاعث کے وِختلف فرقوں کو ملاکرنے گی معتقدات ہا ہوں گے ، حبر مالخیال فضلائے سیجبت نے نوان یانج چھ سالوں میںان بانو

سے اس اور ایس سوال بیہ کے کہ اگر میر با نیں صحح ہیں توان کو فا بم رکھا جائے اور لربه غلط بین. نوعامنه الناس حبیت ان امور کو بهرگز هیو<sup>ار</sup>نهیس <u>سکته ج</u>ر غیر بھی رہز ثیمہ 'ابت مذکیا جائے ۔ بیرخیال کر ناکہ میحق فضلاء ہیں ۔ان کے علم فضل رحا کرنا ہے ، وہ اغلباً اس سر شیرسے وا فقت ہو بیکے ہیں تیج قبل کی ونیاجے سی صطالح میں مکین از م دکفروالحا د) کہنے ہیں ، اس ضم کی و <sub>ا</sub>ستان اور عقايد كالحرهى بيامورا متحقق بروجكي بي أورمغربي فضلائ يحبت كي النت وديا ہیں وکھینا ہنیں عاہتی لیکن اس راز کے ط ے مصیبت کا امکان ہے ۔ کبونکہ اُنگشان کا مٰدہمی نظام تھی گورنمنٹ کے نظام سے کچھ کم نہیں ۔صدبوں سے بہ دونوں نظام ایک دوسرے کے لازم ملزو وا فع ہوئے ہیں . ایک کی براگند گی د وسرے کی بنیا وبلانے کاان کے نزدیکے ال ہے چیچے عقا پدیٹون اعمال ہی دنیا میں کسی لطنت کی هوسکتے بین سامانت و بانت ہی پائیسی *پرغالب آتی ہےالعزض* - طرف تو قدمیه عقاید کویه بزرگ چیوژنا <sub>جاس</sub>ینه بس. ائیت کے نا مرکور قرار رکھ کر است اہمت اس کی تعلیم کی وعیت لیا ہے ہیں ۔خیا کیاس کی بنیا دستر میرا <u>اواع کے حلیہ ہیں رکھ دی جاتی ہے جب بیعلا</u>

ت الما 19ء كى كانعلى كليها سے الگ ہوگئے ، اوراس طح عمر ببت پوم رېڅطاننځ <u>چير ڪ</u>ي ، توان پرېږلاز **مرا** گبيا ، کډوه اينے مفهو موسيا کے سامنے میش کریں . بیعا بدیذہب آکسفورڈ میں جمع ہوگئے ۔ا وراک کہے مباحثے کے بعد ربہ خرار دیا کہ ذہرب عبسویت ورامل ندیرپ میت ہے بعنی بدیذہب اسنان كوخداا ورخلون أكبيه سي محبث كي تعليم كرناب و ورومل مذہب صبح کامو صنوع بھی ہی ہے ، <sup>ر</sup>بکن خداسے محبت ، اوران ایسے مجنت ابنی اینی نوعبت بس ایک دو *سرے سے حیدا کا ندیں ، خداسے مج*ت کا الما انسان سے مجنت کے افہارسے بالکل الگ واقع ہوا ہے ،انسان تومحبت کا فخلج <sup>م</sup> سے بے نبازہے ۔ ضراسے اظہار محبت کا طراق ایک ہی ہے بعثی گے احکام کی عظیم کی جائے ۔ اور اس کے شعار کی عزت ہو ۔ دو سری طرف فتلفانسا ل مخلفه حیثیت مخلف طربی رمیمیت کاافهار حامهنی ہے۔ باپ بیٹیا بیوی بہمایہ افار ال شهر وشمن ووست وان سب سے بحبت كرنا نختلف صور نبی جا ينتاہے ، لهذا مجت انسان کی نختلف نوعبات کو سامنے رکھکراس کے خینقی مفہوم کے افہا رکے لئے لركوني جامع مانع نفظت تو وه نفظ تسفقت ب بضوصًا جيكه بارے والره محبت بیں انسان کے ملاوہ دو سری نحلوق بھی آجائے، پڑ ہہب حفہ تو نہبی

، ئے اس حیفت کو نہایت ابلغ واقصح الفاظ میر يون بيان فرا يافعظيم لامرات وشفقت على خلق المسرد ر با به کهاس مذمرب کوعلی بهلوکن اصولوں اورکن نغلیبات کو جابشاہے ! کا كا في موا ومجهجنا بمتح كي ومايات مندرجه بأنيبل من نظرنه بن آيا . اس ضمون ییں اس کتاب کے آخری مصمیں کھے عرض کروں گا 🖈 اس طب ما کسفور دلیس بھی تسلیم کیا گیا۔ کہ خیاب سے کے علاوہ اس مزرب مجے معلم وہی ہیں تلاً مبعد الكا مرب بھی مرب محبت ہے ، البندان بزرگوں كے نزوبك اسلام اس فهرست بس دخل ننيس هوسكتا -اسبات كا فيصله نو انشااميته اس کتا ہے کے اُخری صفحات کردینگے بیکن بیامراس حلیسہیں مان بیا گیا کوییا بەرسىمعا مايىي كونئى خاص خصوصىيەت نهبىن ركھنا . باكەعىيا نى مذىب نوبدھ مذہب کی ایب جھاک ہے .اگر تو محبت کے معنی صرف حلم برد باری ۔اور نا عفو موذی انسانوں کی رسی ورا زکر<u>ے ن</u>ے موافع بپداکرنا ۔ وفع صر*ر کے اس*ام سے ہنے ک ندکر نا۔ وغیرہ وغیرہ ہیں ۔ نو بچر بدہ کی تعلیم تو بہت ارفع ہے اُس کا ۔ نفیف ساجر میرخاب یخ کی تعلیمرے ۔ جناب بدھ کا حکم جنا بیسی کے *حکم سے* 

رُھا ہواہے ، پھر مُرھ کی زندگی ہیں - تو اُس کے وصا یاعلی جا مہ بہنے ہوئے نظ آنے ہیں۔ مگریہ با ن میٹے کی مختصر سی زندگی میں نظر نہیں آتی ہیں <del>ت</del>ے حالات آپ تعلیم ہے کی بعض تنتیابیں برھ کی با نوں سے بھرایی کمتی کائی ہیں کا کر سے بندو نصائح کا ماخذ مدھ کی تعلیمر کھرا وی جائے ۔ نو بیہ قرین قیاس ہے بینا کیز جہجی مناد *پہلے بہلے*صین گئے .ا'ورو ہا نغلیم مدھ میں اُنہیں بہت سی نخبلی حکا یات وروایات نطرایش نونجض باور بوس نے ایک نے انکتاف کا علان کیا۔ امتهوں نے کہا ،کہ پرھ والوں نے بخبل سے بہت کچھ سرفہ کیا ہے لیبکن بعدُن اُن کی گھبراہٹ کی بھی کو ٹی حد نہ رہی جباُ نہیں بیمعلوم ہوا کر بیجے سے پانجیور بيلے خاب برھ دنیایں بتعلیم لائے تھے بھے یہاں برھ ناہب پر کھے لکھنا منظو نہیں ببکن اگر محبت کا بہلاسنتی کوئی اشان ہے نواس کی سنتی صنف لطیف جس کی طرف جناب بدھ کی ہبت ہی کم نوجہ ہوئی ہے یزوان کی تلاس ہیں کا بچوں کو دوسروں کے رحم برچھپوڑ دبنیا ، پھرنروان حال کرکے بھی بیوی بچوں کی طر ملتفت نہونا عیل کھی قصم کا مُدہب بیش کرتا ہے جس عمل کرنے سے ہارے والره مجت میں معاشرت ُ خانگی بہت کر نظر تی ہے ۔حالا نگدانیا نی محبت کا آغا اہل وعیال کے علقہ میں ہی نشروع ہو تاہے جن کے مل اولا د نہیں ہوتی ، یاجو

متاہل بنیں ہونے ۔و کسی دوسرے سے یور**ی محبت ن**نیں کرسکتے۔ گھر کی زندگی ہی مزرع نجبت ہے ، خدا کی شان تین وو ندا ہرب کو بیمعلما ن سیجیت نہ بہب مجبت کہتے ہیں اُن میں سے ایک کے بابی نے نوعورت سے شا دی ہی نہیں کی ، اور دورسے نے شادی نو کی ، گزندلقات زناشونی کوغیرضروری مجھکر فیایم ندر کھا اس موضوع رانشاامیں من أينده حليكر مفصل لكهور كاجه وا فعات مدكوره بالاجره الجاء سے علك الله نك أنكاني كليسابين طالبرو ہیں انسے بسوی کلیسا اوراُس کے عقا براحن کی نبیا د اور لوس اور ووسرے فدین ہو یے ڈالی تھی ، وہ تج سٹ گئے۔ یہ میں ہی نہیں کہتا۔ بلکہ اسی تتمیر کے گزشتہ ہمتنہ ب جوچہ چے کا نگرس ہونی ہے ۔اس میں بیٹلیمرکر دیا گیا ہے کہ آج کایدیا و راس کے عفاید ایب بے مل چیز ہیں ۔اس کا کوئی انژغور فکر کرنے والے لوگوں پرنہیں رہا،اس کی ہا قابل جوا ب منبیں بھی حانی*ں ، ج*اگ سے پہلے تو لوگ ایک عادت کے طور رگر ہوں *ہ* أجاف في البكن اب وه بات مى نهيس رسى "كانگرس بين حبر مصنمون برويت مونى"، اُس ہیں ہرمقررہے قربب قربب بہ صرورکہا ، کہ آج کلیسا کیا کرر ہاہیے . یہ نوسنہروں کا حال ہے، وہاتیوں ہیں جہاں کے لوگ عمولًا ندہب سے زیا وہ تعلق رکھتے ہیں وہ کے بھی رونا ہے با در میم مسرم نے تقریر کیتے ہوئے کہا، کہ جاں گرھے بدس

آئے تھے آج باپنج نہیں رہے " ہا وری مرسے نوجان مردعور نوں کی اخلاقی حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ، کدان کی اصلاح کے لیے کیاکیا جائے۔ انہیں آبیل کاکیا والہ دیں ، جا پنو د فضلا سے یہ تے نزدیک اس کی صحت مخدوش ہے۔ آج نب صدی کی روشنی ہیں اُن با توں کا کیاا نز ہو ٹاہے جومبیا ٹبت کے ناریانے یا نہیں توز كُلَّيْن فاعتبروا يأاولى الديصار . باتي وبي ونيايس قايرريتي بي جوضاكي بوتي بن انسان کا بنایا ہوا ندیب بیت عنکبوت ہی ہونا ہے ۔ لیج گیارہ سال ہوئے جبتمبہ کے آخری ہفتنیں میں انگانا ن پہنچا ۔ ہیں نے عیسانی کلید یا کو یوری رونی میں دیجھا ج تمبرک اخری مفتے ہیں ہی یہ کا نگرس ہونی ہے ، وعبسوی ندہب کی کل مقبولہ باتو کو چپوڑوبنی ہے۔ اور مذہب کو نیالباس دینا جا ہتی ہے، بالفاظ دیگر رہا اندہ رمهیں متم اور نئے مذہب کی لاش ہے سیلما نوغور کرو اس وقت مغربی ونیا ہیں کیا ہ ہوسکتا ہ

## الطائلاوالان

## مسجى كلبساك ماخذ

انگشا فی کلیسا کے متاز فضلانے نوبیر فرار دے دیا <u>جی</u>ے کہ پہلے صفحات سے ظاہر ہوتا ہے کہ کلبیا اُرکورہ کی کل کی کل تعلیمات منصرت فایات البیم ہی نہیں اہلکہ انهین جیا مستح سے کچرتعلن همینهیں- بیر بات سیج ہے کہ بیجی و نیاان فضلا کے فیصل <del>کا</del> کی پابنزنہیں .اگر دیمشرق کے عیسا بنوں نے تعلیم وہوا بت کے لئے ہمیشہ مغربے آگے سرحیکا باہے ببکن ضروری نہیں ،کہ بیمغربی فیصلے بھی تلیم کرتنے جابئیں ۔جِناکخیر جب ڈاکٹر رہ میں اور دوین کارلال سے الوہبت بیٹے کی بنتی تشیخ کی، کوجا مین ندرومًا . ندجیًا . نه عفلًا منه علمًا منذاب ارا وے کے برننے ہیں خدا تھے ، بلکہ ہ ہر عنوں ہیں انسان تھے البنتہ خلق بإخلاق الله مظامینی ان کے اخلاق ربانی خلا من اوراسی قدران میں الوہدین متی اور ہمارے نزویک جیے کہ اور ساین ہوا۔ وہ ایک کامل انسان تھے ۔ اورایسے ہزاروں انسان گزرے ہبل گرحیا نہیل توانہیں

نناہی طاہر بہیں کرتی ہیکن ایک سلمان کے متعلق ایساہی ایمان رکھنے پر مجبور ہے رعبیها بیوں نے عام طور پر منصرت فر کو می ندکور کی اس نشیرے کوہی فبول مذکبا - بلکہ ومرمی موصوف کو عبیایت ہی ہے خارج قرار دیا۔ سیلون بہندوشان برما للا باسے ہیں آوازیں آمیں کہ بذنترے جا بہسے کوجا مدالوہیت سے معرّا کردہتی ہے اور یات بھی سے ہے لیکن سوال یہ ہے ، کہن یا توں نے مسٹح کو خدا بنار کھا ' اگروه خود ہی با بہ نبوت سے گری ہوتی ہوں نو **درس** موصوف اوراس کے منو کا کیا قصورہے ۔ ابنیں نوصرف تین عارہی ہیں جن کی بنیاد پرمیح کوخدا نیا ماگیا ب بعنى ينيح كاين باب بهيدا بونا أن كامصلوب مونا موت برغالب أكرزنده ہونا ۔ اُن کا آسان برح<sub>ی</sub>رہ جانا ۔ ان امور کو فضلانو ہرگر صبح تسلیم نہیں کرتے <sup>بی</sup>کین اگران با نوں کو صحیح کھی مان بیا جانے نو بھی سے خدانمیں کھرنے کیونکہ اُن<sup>سے</sup> ببیلے درجن بجرانسانوں کی دراشا نبس ان امورکوا بینے اندر لئے ہوئے ہیں - خدا لی صفا*ت وہی ہوتی ہیں جو پیشل دہجیگوں ہوں اوراگر بینجے سے پہلے* کی دنیا سے اسے مستنوں کی مثال سے خالی شہر جن میں ہی باتیں یا ہی جاتی ہوں، تو بیربه باتیں انسانی صفات میں <sup>ہ</sup> شامل ہو مگی ان سے الوہبیت ماہت منہوگی خوا ه ابسے وجود وں کی نغدا و دس بار ہ ہی کیوں نہروالبنشکل بران ٹرفنہے

ر بیرکهانیاں اُن نداہب کی ہیں جن کا نام یہی ونیا ہے **سکر ۔ را** اگر بہل کے کل واقعات لفظاً اور معناً ، حتی کدان واقعات کی تفضیل کا ی روایات بیں موجو د ہوں۔اوز ماریجون کے بھی ملجامیں ، وہی دن ہوں، دسی مہا ہوں،رسموں کے منانے کی کمبی طرزوہی ہو،اور کنیلی عبیا بی روایات دمسلات ہیں اور پورانی داشا و ن میں صرف نام دمقام کا ہی فرق ہو ، اور یا تی کل کی کل آبیں ايك ہى ہوں ، تو پيربيامرد و حال سے خالی نہيں ۔ يا تو حزورت و فت اورعيبانی آ مذہب کو ہرول عزیز نبانے کے خیال نے قدیمی را ہمبوں کو اسات برمحبور کرد ما، کہ وه قدیمی نداهب کفروالحاو کی روا بات کو جنا پستے اور اُن کی والیده برول کی و چیاں کرکے لوگوں کو پیکمدیں کہنا ہے ہیں ان کے قدیمی خداؤں لے ظہور کیا، اوراس طح اُس وقت کے غیر بھی لوگوں کو بیقیین دلادیں ، کہ بیہ کونی نیا ندم ب ہنیں ، بواُن کاہی فدیمی ترہب ہے۔ اُن کاہی خداایک دو مری کی سی آتا م چانچہائس کے کل کے کل حالات بھی وہی ہیں ایرسے یہ بات مانتی یڑے گی کرسے ہے بیلے کی *مبندیاں بھی سیج کیاج* دنیا ہیں آبیش ا درینے کاہی کا مرکرے جائی کئیں ۔ گراس صو یس بهو قت بیدا ہوتی ہے ۔ کہ اگر سجی مذہب صداقت ور استی سیے زواہنی واقعا یر فدیمی ندامب کوکفروالحا د کیوں کہاجآ ہاہے ۔ اور اگرانہیں صحح طور **رکا** 

، کوکیا کہا جائے گا بحاشع ِوئی کنجائیں تھی۔ یہ توکل کی کافہی بابن*ی ہیں۔ دوسری باث یے۔ ک*ریتے ہیلے ہو چکے ہیں۔ اوراُن کے مذاہر لباهى جس كأنام عدود بدر كها عاما ہی ہی جاتھے معلوم ہونی سے یمورخ گین کی بھی نہی رائے **البيزل كومل** كافائرمقام ناباد وسرى ط إ چنو بيمره سيلي - دانيا . فرگا . تجه چزنناک بات بیرہے ، کدان سے نک ہی واقع ہونیٰ ہیں۔ اور مذصرت ٹاریخ ہی ایک ہے۔ بلکرنقول و اوراُن کی ولادت کاہں بھی کیہا بنت سے خالی نہیں جس کی تفصیل کے جلگا یس بهار عیبانی دوستوں کی حدمت میں مدادب عرض کرنا ہوں کہ وہ مہری باتو کا

منڈے ول سے نیں ۔اس مات سے کون انخارکرسکتا ہے کہ وہ سیجے ول س<del>ت</del>ے ن ٺ برخا بم ہیں۔ اپنے ندیم ب کو خدا کی طرف سے سمجھنے ہیں۔ جو کھھے وہ ما ہے ہیں اُس میں وہ خداا دریتے کی خوشنو وی سمجھنے ہیں بیکن میں ان کی خد*ر* میں ا عرض کرتا ہوں ، کہ اگر میا مزنا بت ہو جائے ، کہس کفروالحا دکومٹانے کے لئے جثاب میٹے دنیا میں آنے ،اگردہی ابنی ان کی تعلیم یں پھرا شا ل ہوٹیں ۔ تو پھر کیا اُن کلااڈ ہمارا فرض اولین نہیں کہ خبا بسٹے کے ندہ ب حفہ کو ان باقوں سے یاک کروں ہیں بېنبېرکتنا ، که وه جنا بعيني کوچيوژ دين ، مين بيهي ننبين کتنا که ده اينے گروه کوچيور ب بس بیرے ہم شرب ہو حابیں . آخران پایخ چیر سالوں میں کبیاُان **بزرگو<del>ن</del>ے** جوفلک کلبیا کے *دینشندہ شارے ہیں۔ان سب* با نوں کوخووزک نہیں کروہا ہ<sup>جی</sup>م بھی وہ جناب سے کے نام لیواہی ہیں عیسانی ہی کہلاتے ہیں عیبوی نا یہب ہے کے خا وم ابنے آپ کوخا ہرکرے ہیں ۔ انگلتا نی کلبیا کے معزز سے مغرز عهدوں را تیک متکن ہیں ، لکھو کھا انسان ان کے زیرانز ہیں مکونی **میشیں** ہے کوئی **ویو ہ** کری ہے مکوئی اگر رہی و مکری ہے میمران کے علاوہ صد ہا گرجوں ب سے بڑے دوہی عہدہ دِارس ۔ایک **ار ج کوئی** منہ

وَعَلَى الاعلان كهدياسهِ كَهُ كابِساس وقت نفرت الكَيْرِسهِ رجب **أرموح فيثم** لٹر <mark>طرمری</mark> ) کی خدمت ہیںان اِنوں سے گھباکر رائے خیال کے عیسانی خِن نے ہیں کہ آپ کیے شیصلہ کریں تو وہ بیلوننی کرنے ہیں۔ ٹو د انہوں سے بھی گزشتہ حو میں اینے او صب مدرکے تیلیم کر ایا ہے کدارگ افقاسے مخلے جاتے ہی، گرمے خالی ہوگئے اوگ سیت کولہو ولعب کے ذریعہ مثانے ہیں ۔آخر بیکیوں ہے؟ طامرے محققین نواس منجد سرا حکے ہیں ۔ کہ بیرج کے کلیسا میں ہور ہا ہے ۔ وی نی فا برستی ہے۔ البند وہ ان باتن کوعا مطور برط برندیں کرتے انہوں نے سى اعلان راكتفاكيائي كمعيها في كليسا جاب كاياكروه نبيس عامة الناس كو کلیسبہ کی باتنیں بین نہیں آتن معالمہنے طول بہا تنکے مینجا کدا بک دن ایک دو نے میرے سامنے سیارٹ کی ڈببیر کھولی تا جران سیکرٹ اپنے منوبوں کو مرول خرمز لئے ڈببیمیں کوئی نہ کو ٹی عام دلچیں کی چیز ڈال دینے ہیں -اکٹر توان ۋىبوي مىن خوىصورت نضورىي ركەرسىنى بىر يېكن ابكىشەور فرماينى ۋېرىي جو کار ڈوڈالتی ہے نضویر کی بجائے اُس میں کونی مذکونی علمی یا ت کھی ہوتی ہے. بہالیٹرکے دن نخے میں وقٹ بیرڈ بیبہ کھولی گئی۔ تو اس میں سے جو کا رڈ نگلاُس لیس لمبرکی تاریخ تھی۔ آج عیسا ہی ونیا میں یہ ون طِیءَنِ اور خوشی سے منا باج**ا**ما

ہے و سنے کے موت برغالب آئے کا دن تھے اگیا ہے۔ ہی د کے بوجب نبی ریز کی ۔ نبی عبد رسنے اور کے تنے کا ہے ۔ بالمقابل ہی وہ ون ہے ا ءرہیی وہ تاریخ۔ ںت کابھی پہلاون ہے (جس کی تشیح میں آ گے حلیکر کروں گا)جس وفت زمن مروہ حا سے بحلکہ نئی زندگی اختیا رکرتی ہے ۔اس کواگرا برانیوں نے **بورو ر**کر کے منا ہ<sup>ا</sup> تو ہندؤوں نے اسے نسٹ کی دن کھرا ایہ جو اسی طبح مصرا ورا ٹر لینڈے میں۔ میں میں ہاری ویوی کی پیش کرتے تھے جس کا نا مراسٹر تھا۔نفظا سے ہی محلاہے! بیٹر کے معنی **می ارب**یں ۔ پیراس لفظ کا تعلق ا کے نخلنے کی حگہ سے ہے ۔ یہ نومکن ہے کہنئے عہد بابوت پرغالب آکرنٹی زندگی دن تنبيلاً روحانی دنیایس بھی دہی بخور بہوجیر قبرسن محلکراسنی اندر نبی زندگی بانی ہے ۔ا وراس طرح کل عالم کے لیے نبی ز رو کھا یا جوسورج زبین پرکڑ ہاہے، لیکن شکل ایک اور آن پڑتی ہے جس کی طرفہ لی ڈسبہ کا کارڈا شارہ کر اہیے ۔**البیط ہ**ے دن عبہ ان احباب ایس میں کیج بخفہ محا بصحیح بیں ران تحفوں میں علی العموم **افسام کے** اور

ہے) ہونے ہیں اس کی دجاتھی جا ہرہے بى صليب بى يى منتے على دائى أزار كى كانسال كارؤ نذكورس يدلكها تفاكه السطرلي نضرب ورآك بهارلي ولوي ب من الله الله الله الله المركراس كيك مصرا ورا ترايين والمرايس برکیاکرتے تھے صلیبی کیاک کی تشریح نوصلیبی واقعہ سے ہوتھی عا فی ہے کیکن ان انڈوں کی کلبیا کیا تشریح کرے گا۔ کا رڈ مٰرکورنے جزئیٹریج کی ہے وہ مغربی محققین کی خقیق سے ہی اغز کی گئی ہے ۔ بیسلم ہے کالبیشر کی سم صرف عیب آبو سے ہی تعلق نہیں رکھتی۔ بلکار قتاب رہیتوں نے اُسے ہرجگئے میشہ منایا ہے آز قتا كى ايك فاص كيفيت زبين يربها ركولاتى ب بهاراگرزندگى ب توخزال موت ہے۔اس موت اور زندگی سے انسانی موت وجات وابستہ ہے انسانی زندکی کا حصر رونی پرہے بیوزمین ہی کی میدا وارہے ۔ زمین کی سکل اندھے کی واقع ہونی ہے اس کئے قدیم شامیوں سے صلیب ناروٹی اورا ندیے کوموہ زبین اورنتی زندگی کانشان عظرا یائے راس سے بینزیا باگیا۔ کوانڈے اور رو فی اورصلیب اوراُنجا تعلق سیجی ایسٹیرکے دن سے ہو ناکونی نئی بات نہ ایک ٹیرانی کہانی ہے ۔رہا یہ امراکہ فدیرسے صلیب کانعلق ایسٹراہ فتا ہے

ہے ؟ اسے ہیں ایکے حیلار بیان کروں کا بیکن بہاں میں عیسا ٹی دوستوں۔ غ رکے لئے ایک یا ت ع ض کرتا ہوں ۔ وہ سومیں کہ بصلیب کا نشا میں آیا سکندر پیرے را ہرب کلیمٹ طے بے جو کتا ب بیسانی مذہبی نشانوں ر<sup>اک</sup>ا ہے، اُس می**صلیب بنیں دیگئی۔ اُس میں سنج کا نشان تھھلی ہے** جیا کے زما فشطنطين كعيساني قبرون جيليب كى جَكْمُ كيلي كينضوريهو تي تقى عيا ذيحًا مون م بھی ماہیب کی حاکیجیلی کئی کل ہی نیطرا تی تھی ۔را ہب **ٹمر ٹولٹر •** ہستے کو ''ہاری اسخام'' کے نا مرسے پھارتا ہے سینٹ **آ**کسیٹس سینٹ ج**رومر**ھی اس طرح شے کو باد رنے ہیں مسٹے کی خوراک بھی کھلی ہی نظرا فی ہے۔ ورال اس کو کھی اکشمسے کیفت یتعلق ہے ہیں کا ذکرا بنے سو فعہ *رہائے گا۔ ا*ل سے سے بہلے شا<sup>ہ</sup> ، بطورنشان زندگی نطرانی تقی آج آئرلینیڈ کے کھنڈران میں ایک صلبہ ب تکلی ہے، اُس پرا کہشخص بھائشی برجڑھا ہوانظراً تاہے ، اُس کی سکل کے وہ خط وخال نهبس جوبورمین تصورہ نے بہتے کی نضویریس دکھلانے ہیں لیکن اس صلیب جرکھے ہوئے انسان میں ایک اور امربھی ہے ،جو اسے سے متر سے مترکز ماہے <sup>ا</sup> سرر **کا نٹول کا ملح ن**ہیں ۔ ہلکہ ایرانی تاج ہے اور انقاب پستی کوجوا برات لق ہے وہ ظاہرہے مینع کی پیدائش سے مبت پیلے آفتا پ رستی ایران

چلکڙ رُليندُ پنجي هني - بيرا بنرراب مان ليکڻي ٻير يجيرسب سے برُھڪرا )۔ طرف نڌ بدا مخفق ہو چکاہے کہ بہا ٹرلینڈ کے گھنڈراٹ و و ہزار برس سے پیلے کے ہب<sup>و</sup> وہم طرن چونتی صدی ککیدیا کے لٹر بجرا ورآ نا رہب سلبب بطورنشان مذہب نظر نہیں آنی۔ اور یہ کو بنہیں جانتا کہ نشان صلیب شافنسطنطین کی اختراع ہے جو بفول اس کے اس سے عالم خواب میں اسمان پر دہکھی بیں ایکے چاکر میرو کھا وُل کا لەصلىپ كوا قاپ كى اُس غاص كىفىيت سەكىياتىلق ئەجىكە باعث كەررىوسم بە اُس ناریخ کوہو اہے جس کے بعدون بڑھناہے لیکن یہ بات ہم بھول نہیں سکتا ما ق<sup>ىسطنط</sup>ىين سورج برست نفا . لال رو ما يعنى أس كى قو مرسب أمحتاب بريست هی ـُاس وقت سورج دید نا کا نا مرو مایس ایل لو تھا۔ شا ہ مذکور کا مربی و بوما ا **بالو**ہی تفاشمس رستی سے شاہ نرکورکو اس قدر وہشگی تھی کہ اس کے سکہ کے ایک طرف نوسورج کیشکل تھی، اور اُس کے وو *سری طر*ف ڈبل کی عیارت نثبت بھی! Des Soli Inricto Mithra رفین سوبح کے نا مربعنون کرناہوں ، اگرنو بدسکه اس کے ایا مثمس رستی کک رہنا نوحیندار ر نوبیہ ہے کہ بیسکیا*س کے مر*ئتے و مزکے ہاعبارت بالاکے الفا ظرسے 'طاہرہے 'ا

طنطین کا دل آخری وقت بک سیخ سے منیس، بلکها یا لو ۱ ورتحصرابینی آفتاب سے استمدا وکر ناتھا ۔اس نے اگرخواب میں اپنے معبو درآ فتاب ) کو آسان میصلو مونے دیکھا، نو وہ معبود نو ہرسال گرفرا میٹرسے بعنی روز السطرسے دودن يها صليب يربو اب جي نجر خوب جانت بين اوروسي معبوداس مليك السيم کے دن اُنزکرونیاکونئ زندگی ختاے۔ آج مصرے کھنڈرات بیں سٹے سے صدوں بيطے كى ايك صلبب كل الى تئے جواہنے وقت كى معبو دھتى اور عجب بات بہہے ك وه صلیب بھی نئی زندگی کانشان ہی مانیٰ جاتی ھی۔ یہ وہمی یا تین نہیں ہجس کی خو ہو بمیری طبح سکن ربد کے عجا ئب خابۃ میں جاکراس کی زبارت کر آئے ۔ا وراہنی اُنکھوں سے دیکھ لے کہ وہ صلیب نٹی زندگی کا نشان کنی یا نہیں پر شا قسطنطین کسی نیک یا نههی غرض سے عیسا نی نهیں ہوا تھا۔خو دعیسا لحققین نے بی*سلیم کر* بیاہ*ے ، ک*اس کی نند ملی مذہب خانصنہ لیسکل اغراض سے هتی . وه ایک مطلق ٰالعنان طبیعت کاانسان نفا - اُس کااستبدادی ر<sup>ج</sup> کشمن ماسنے حل منیں سکتا تھا ، وہ اپنے چیازا دیجانی کوشل کر کھا تھا، جس کے فضاص کا خطرہ اپنے معاصرین کی طرف سے اسے اعظوں ہمر رہنا تھا، بین مه ومن لوگ اس وفت دوگرو بهون مین قسم تقے به ایک وه جورومن جمهور بین

کے ہم لیہ تھتے بینی امراا وراعلے طبقے کے لوگ جوآ فناب پرسٹ تھے . دوس نىلوں سے غلاما مەزندگى *سېركرىت كرنے جى حقورى طبيع*ين كے ہو <u>چ</u>كے گئے . ا ورحن میں استبدا دی رنگ آسانی سے جل سکتیا نفا۔ مذہب عبسا نیت کے اختیارکرنے سے ایک بھاری جاعت نو اُس کے فایومیں اسکنی تھی کیکٹ ہو ا ور تومی ندېپ کو بدلنا ا وراُس کی حگه ایب اور مذہب فایم کرنا کو نی آسان کام منه نفا ينصوصًا جبكة وأسع الإلوس اس فذر بحبث تنى مُاس كا أسان سيأساً رسنتہی نھاکہ و ہوچے مزہب کو نوہرر نگ ہیں قا بمریکے کبکن صرف نام ہد ے اورا یالو کی کرسی رہنا ب شیخ کو شھادے بیٹا کیڈاس۔ مانے اپنے مذہب میں کھے اسی نندبلی ندیا نی - دوسمری طرفہ م ربهی خوش ہوگئے۔ و ہ بیارے اولے سے اوسے حیثبیت کے لوگ۔ دبن سے بھی نا وا قف تھے ۔ ندہب تو وہی را صر*ف معبود کا نا م*ا بالو کی حکا ہوگیا۔ آخرا یا لوبھی توہر کیولیزاور **ڈا لونیسٹر**او**ر تصرا ک**ایساہی فایم تفام تھا۔ یہ سے بونان ورو ما بیں علی آنی گئی، روا باٹ ندمہی تو فارنمی قابمرر ن بيشركانا مبدل مانا نها ٠

لهذاا يالو كاجومندر ففا اُس مِن كوني تندِيلي مذكي منى -آج اُكرُاس كانقشنه وکھناہو نورومر کمتھاک کینھ پارل کو دیکھ رہا جائے وہی وضع عارت ۔ وہن کل و ہے برطھکرا کٹریعنی ندمج کا وہی گوشہ مشہرق میں ہونا ہے آج وہا كاكونسا كرعاب وخواهسي فرفة عبسابين سينعلق ركهنا هوءمنسرق مين بوايس میں جس کی **الطر**گوشنہ مشرق میں ہنیں ۔ پریشا ہیم سے مغرب کے لوگ اگرالٹر کاخ وشهٔ مشرق کی طرف کردینے نو ہرج مذتھا بیکن پر شاہم بیاست اللحمہ یا ناصرہ کے ينے والے عيساني كيوں الٹركومشر في گوشتہ ہٰں ركھتے تھے پہلی جند مبیها نی صدیوں بین میں قدر گرجے نتنے نتنے م<sup>یا</sup>اس میں صرف اسی قدر لحاظ رکھا **م**ا نخاكة ببكل مغرب مشرق روبه بهوليكن ندبح كو بلانتميزجت جهال كهيس هي تبويا جالاتفاہاک<mark>ے بارسمنس</mark> **نواران**س ای*ن کتا ب میں ایک گیھے کا دکرکڑنا ہےج*یں میں ندیج مغرب کی طرف تھا ۔ابسا ہی انطا قبہ کے گرہے بھی اسی وضع کے ہوتے تھے لانطاقبہ وہ مقام ہے جمال ایک عرصہ بعد بیر وان سٹے نے پہلی و فعہ عبسائی ام لینے کئے بخورکیا) برایب انفاقی بات نہیں، ملکرشرنی کو اُس زما مزکے عیسا نیوں نے ك كناب أورس كاو"، منفدح يا رسن سفوالدياء

رارزمیں بیابی ہے ،کہم پہلے اس سے کنا رہشی کرتے ہیں جومغرب شرق کارخ کرتے ہیں'' اسی طیح **سیمٹٹ امیروس کے**الفاظ میں ذیل کھ<sup>وم</sup> ہی ہے''۔جب تمربیتیں یہ بات کی جگ**ری وال ہوتے ہو،ا د**راینے دیثمن کو دکھینے ہواجس سے کنارہ کرکے مشرق کے تنج پھرتے ہو، کیونکہ چیشیطان کو چیوڑتا ہوی سے کی طرف '' ناہے'' بروسلم کا را ہب سرل اسٹیمن میں کہ ناہے' مقائم می میں داخل ہوٹ ینتیں مغرب رو کھڑا کیا جا تا ہے ،جاں نمرشیطان کونزک کے نظلت کی *جگہہے ، گو*یامغرب کی طرت رخ کرنا ، شبیطان کی طرف بنے رے اُسے چیوڑ ناہے ؛ یہ امر چیج ہے ، کداگر سے کو آفتا ب صدافت کہا حالے ىنىرنى كەلغا ظەبلورىتغارە بىنغال بوسكتے ہں، گرىيە نوچىيە اسى وقت صحح بو ہے جبکتمس رستی کی اور بانتر کلیسی مذہب میں مذہوں لیکین اُکرکل کی کا کلیسے لی بذیا دہی آنتا ب رستی پریواس کی روا یات بھی وہی ہوں ، نو پھرہم اس متجہ ر مجبوراً آتے ہیں ، کہ بیام میں سرستی سے ہی تعلق رکھاہے ، ووسرى طرف بوبات ان شماس طعبعت بمسيحيول كم مسيحي روايات كے خلاف لبکن شاسی روایات کی اتباع میں کی وہ سبت کے دن کی نتبدیلی تھی مسئے کے ت کا دن بیفتے کا دن تھا۔اُس کے حواری میفنے کے دن ہی سبت م

و عبسانی و نیا مدنوں اس کی یا ہندرہی۔ اس کے مقابل ایالوہی کا نہیں ، ہرحگہ سوج کی رسنش کاون انوار نفاء اگر ہندی میں ایٹ سویج کو کہتے ہیں ، تو دور بین زبادی<sup>ں</sup> میں سندھے جس کے معنی بھی سورج کا ون ہے۔ اورابل روماسے معنی کھی سورج کا دىنى سوچ د**نوا كا دن كننه كفه عبيها نئ دوست خود غ**ور كل**ىس كەببەتن**دىلى كيو**ں ب**و تى ؟ اگرعیہ مایتوں کے لئے میسے کے قول فعل ہی واجب الا نباع ہو نے جامہتیں نو کھرگئ حق منتیاہے ،خواہ وہ یو لوس ہو بافسطنطین ،جوعیا وٹ کے ون کوبدیے ۔رایدکھ مسح کے دومارہ زندہ ہو نے کا دن اتوارہ ۔اس کے ابوار مخور کیا گباءا ول تو حوار بوں نے اوران کی اتباع میں مرتوں اور وں نے سبت مفتے کے دن نیایا ۔دوسمہ ی طرف مبیخ کا فیرسے نکانا بھی و نبایس کوئی پیلاہی واقعہ نہیں ۔ باکہ عبیبے میں آئے حلکر ما لروں گا ہمے کے بیالے مذہب آفتا بریستی میں کئی ایسے وجہ و گزرے ہ*ں ہوتا* بِمعبود ۱ وراینی اپنی جگہ کے سوج وہو استفے ، و ہ سارے کے سارسیٹے کی صلیب کے دن صلیب پر کھینچے گئے، یاصاب سے ملتی حلتی موت کے ساتھ ما رے گئے، اُن كے مصلوب بامقد ول صبحر فبریس رکھے گئے ، اُن بیں سے بعض منٹے کی طرح دو ون دوزخ میں کئے، ا در **الس**طری ہی انزاد کو فیروں سے اُسٹے، اس کئے یہ اوج بہ جھے ہنیں معلوم ہوتی ، بہ تواسی افتا برسنی کی رسم کو تنابم رکھا گباہے .حاشے تو

بہ تھا، کہ بیجی دبن کوہرزاُپ ہیں اُ فناب رستی سے الگ کربیا جا"یا حضوصًا جا ہے کہ سے کی چوهتی صدی کاک کی کل ونیاستمس ریست هتی. فربان جا ؤ ب حضرت محدرسول مله صلے اللہ علید سلم کے ، اُس نے اسلامی نماز وں کواس شاب ہے سے الگ کردیا، اور لم د باکہ سورج کے طلع ، زوال ، اور عزوب کے وقت کوئی ناز، فرض ہو یانفل ، مذيرهي عاسط د ۔ گرجے کے مذبح رآ المر) کا گوشہ شرق میں ہونا ، یا انواد کے ون سبت کامثا عاناءان ووبول بابول كولجي عيوطوويرومن كبيضاك كرجور مي كم عربحور كالبت گائے کے لئے رکھا جانا ، وہی ایالوک مندر کا نقشہ ہے -ان کے علاوہ منگر (را بہب) اور من زنارکی بھی وہی ایالوے سندر کی صورتیں ہیں ، ابندا فی صدیوا مِن نو مذرا بهب نظرات بي ، مراكبي ، چانجداسي بنارينيهاك فرفد كسوايا في ب فرفوں ہے انہیں چھوڑ ویا بیکن اس امریے متعلق میں ایک فیصاکن مات عرص کریا ہوں وہ بدکہ ایکسی را ہب یا نار کہ کی جاند آج بھی ویکھ لیس ، بقینیا آفتا رستی کی یا دولاے گی: نارکوں کے سرراِگر ہال ہنیں ، نواسے زا ہدا نہ ترک ز سبھ بیا حائے الیکن را ہیوں کی جا ندمیں ا ورایسا ہی مرکبینفاک یا وری کی جاند یں بھی ایک گول کی پہوتی ہے ،جس پرسے بال منازے ہونے ہیں ، بیگولگ ہیم

فرص آفتاب کی سکل ہوتی ہے، بڑ کمیہ کہاں سے پیدا ہوئی ، اس کوسینے کی کولنا سے نعلق ہے ؟ اس کا کوئی صحیح جواب نہیں بیکن جب اس کیبیہ کو بھی ہم ایالو کے را ہبوں کے سر ریاہتے ہیں، نو بھرروئن کنجھاک کے اس سا رے کے سارے رنگ کوآفتاب پرسنی مذکه بیس توکیا که بیس را س موقع برایک پژینمنٹ که دریایا م لەپىرىكىتىچلاك عىسابتوں كى ان ما نۆل-س*ىنعلىن ئېبىر بىيكن أسسے بي*ا مرھيول**نان**ە ما ہے کہ پورپ میں جب عیسانی مذہب پھیلانو کیتھاکشکل میں ہی بھیلا۔ یہ مانا كه وومرے فرقوں نے كيچه عصد بعد بير بابنس جيوڙويں ليكن انواركا ون اور آلير . قوارج مک وہی ہے ، ا وراُس کے علا وہ با فنی کل کی کل روا یات ا ورمغتقدات بھی وہی ہیں بینالخیاس امرکوا ورروشن کرنے کے گئے میں صلیب کے واقع کی ہوں، ا درمسروست **یا بل** کی ایک ٹاریخ کا ورق قارمین کی دلچی<u>ی کے لئے</u>لکھنا مون . بانى سورج ويونا ۋى كا ذكراييندا سيند موقع راين كا د با بل کے کھنڈررات نو آنے ون و نیا کو جبران کررسے ہیں لیکن سنہ ع میں شہر **کا لا ننگر کر**طے کے کھنڈرات سے کیسلیں رہا مدہو ٹی ہیں اجن برحرد ف لنده ہیں - بیر وہی مقام ہے جہاں قدیمی شہر **اسور**واقع تھا بیلیس کتبخا مذاسور یں سے ہیں ، جومسے سے نوسو برس پہلے فاہم ہو اٹھا بسکن سکتیے ، ان سے بھی

قدیمی با بلی کذبات کی نقل ہیں ۔ان کنذبات کے مضامین نے مغربی ونیا کو جیران کرمیا یہ توضح ہے کہیے کے لئے تیمنوں نے صلیب تزیز کی آخرو و قرمیں اس کی را وی میں کہیں جو واسّا بصلیب بالمیل میں کرتی ہے ان کتبات سے شنبہ ہوجاتی ہے ، میں بہاں ان کتبا ن کی عبارات متعلقہ کو درج کرونیا ہوں ، اوراُس کے تفابل خبلی دات ن کے وافعات وہ کردتیا ہوں البنداس *بوض پرمیٹر مدیثر* کاهفصل ا در دلحیب ا رسیل حورساله کومبیٹ لنڈن کے جنوری نمبرس<sup>ا و</sup>اء میں جیسیا وہ دیکھنے کے قابل ہے د 1) منځ گرفتار بوټاپ (1) معل گرفتا رجو تاہے (۳) مبل کا مقدمه بہار کسی والے گھر د کمرہ عالت، ۲۷) میٹ کا مقدمہ ربیسے رقی کے گھر میں اور میھر ييلاطوس كى عدالت بيس برواس دمم) سنح كوكورك لكان مات بن رسم) بعل کو مارے بیں اور زخمی کرتے ہیں (٧) بيل ك سافة دومرم بوت بي جن بيس درم) ين ك سافة بن مجم تقين بيس سه ووكو ا يك كورزائي مون دى جانى ب اورا يكم مركو مراسق موت دى كنى اورا يك مجرم ماراليس حِيورُ دياعِ المه اسكوس كساة در كيلة بنيليج كام جيورُ وياكيا ، اوروه يم كام الله فدكيا

دهى معلى كوبيارى كى طرف د مارف ك لئة ، ف كف اله من كوسل وين كيلة كول كو تفاديماري ليد رسكة (١) بعل كے بيارى كى طرف جانے پر تغرب شورة (١) سيخ كى موت كے بعد كى كاير دہ كھيٹ كباء زازا كايا بْنِا بْنِ بْرِيْكُمْ بْنِ افْبِرِنِ نِينَ مُولِيْنِ ، وغيره وغيره فسا دشروع بروكيا اورارا اني جويي (٤) مين كالباس سإبيون بي تقتيم بوا د، بن کرا دید گئ (٨) بس كحممي ابك آلدك و دين وون (٨) بين كربيلوي (دل ك قريب بالكالكنافن ياني كالمخلنا بيرعورتون كادحبم وهوكن شك عطرانكا نامه أسكه ول سن تكلا، أس كوايك مورت في يؤخيا (4) بیل بیاڈی کی نہ میں چلا جا ٹاہے ، جماں سورج (4) بیتے چٹا نی قبر ہیں ڈالا جا تاہے ، اوروہ اسے ا ورر وشنی نهیں ، دہ زندگی سے غالب ہوجا تا ا وه عالم موات بب حیلاما ناہے (١٠) بعل كوربيارى قلع من بندك أس ربيره ركفاً الدارية كي قرريبره ركفا أبيا (۱۱۱)مریم گلینیا ورد و رزی ریم بری قبری سامنی مثبینی میں (۱۱) ایک دیوی میل کے پاس میمتی ہے د۱۲) بعبل کوج، جگه رکھا گیا تھا، وہاں اُسکی کلاش کے لی<sup>ن</sup>ا (۱۲) مریم مگدیستی، قب ریسی<sup>س ک</sup>ی کل کلنس میں آبی م فېر کو غالی و مکېو کرروت مړيت کهنتي ہے ، کدميرے فاصكراك عورت روتي بوني قرشان ك ورواز يرسكي لَاشْ كُنْ بِي اوردَقِ بوت كُنتي بُوكر ميرهاني إميرهاني مندا وندكوا بكتے -(مل) ببل پرزنده م واست اور بهارس نکتاب ارس) مع زنده مور قرس سخانات ك اس شيكي كويس في بھي ديكھا ہے . مند

ا) اس واقع کی تقریب بربابل میں ماج کے آخری (دیم) عیسوی و نیا بین اسی و نون ایم البیسٹریس آیا بحی مقصد میں ہے ، کہ شتے اُس فی خلمانی طاقت پر عالت

اب ایک محقق اگر نیلی و ہتان کے واقعات کوہت حذک ابلی دانشان سے بیاہوا تشجھ، نوکیا کھے بہیں سال سے یہ با ملی کہانی روشنی میں ایکی ہے ، فضلا کے عمیت ھات اسے دیکھ اورسُن حیکے ہیں ،اس پر کوئی مخالف منقند پندیں کی گئی . بالفرض اگر یہ دوو**و**ا بي تشابرېږت، نو تابيخ نو بعض واقعات دُهرا بايم کرني هے بيکن بهان نو تاریخ دہی ہے بقریب کہانی وہی ہے ، فرق ہے تونا مراور مقام کا بھرموت ، ورمون سے جی اُ تھنے کی غرض ایک ہی ہے بعنی ظلمانی طاقتیں خدا کے بوربرغا آنا چاہنی ہیں، اورکیچہ وقت کے لیئے اُس پرغالب بھی آجاتی ہیں بہتی کہ وہ مٹ جا ناہے، اور مٹنے کے بعد کھر طلمانی طافتوں برغالب آجا ناہے ، بیا مرحقن ہوجیکا ہے ، کہ ہائل کے لوگ آفناب برست کھے ،اور علی اُس قوم کا سویج دیونا نفا. وه لوگ ا**یا مهبارمی** شیبک اُس ون ،جب د*ن دن برا*برموِک ون رئيصنے لكناهي، بدرسما واكر فضف اور بدسب كي ففيار كے رنگ بين ہوتا تھا، بخت نصرکے ایا م حکومت ہیں تھی پنھیٹر پیوا کر<u>تے تھے</u> ،جو ہیو دیوں کو قبا

ہیں ہے گیا تھا، جماں اسرائلی اسپرکٹی نسل ک*ک غلاما م*ا ہے ،ا ورواہیی بیان قصوں کو مرتبلی شعارمیں جومبسیوں اور بانتیں بھی ت<sup>ا</sup>فتا ب ر*یستی کی شا*ل بوگئی *بن بهغر* بی مفتن سن ان سب کواسی وافعه یجنت نصرا ورفیدا ہے کتاب بیدائش کے واقعات وغیرہ سیکے سب بال سے خل آئے۔ اب عبسانی ووسنواز روئے انصاف آپ خودہی نبلاؤ، کہم آبلی واقع پر ئے زنی کرس کاش بال کے اس سورج و یو ناکے قدیمی مذہب کفروالحاو ن ازم، میں ہی ایک کہانی ہوتی۔ گروم دیکھتے ہیں کفھور سیجے کے وقت ، ایران۔ بال منينوا بكاريننج سيربابه يونان رو ما مصر- ديگر يورمين مالك خصوصًا آمرًا ليندُ، مدروں بارسکسیکویسب جگرا فتا ب ریستی ہو تی تھتی ۔ ہمندوستان بھی اس سے ب مالك ميں اسينے اسينے ہاں ايك مذا يك سورح صبيب مين مبيلے لكھ ديكا مول حسب فيل سفتے منتھ مرادا بران بعل ربال ط ش**ار فی** دکار بھیج بسیریا، ای**ٹرونش** (سیریا، مکسری دیوانی ما ویس دیونان وروم) **بهورس** د*مصر،*ا وسهرس دمص و، ایالودروما، پربدکدان میں سے اکثر باکرہ کے ہی بیٹ سے بیدا ہوئے

تاریخ ولاوت بھی ان بیں سے اکثر کی وہی ہ۳ سے لبکرہ ۱۰ وسمبزاک کی ہے ہجے موج کی ایب خاص کیفیت سے نعلق ہے دہسکومیں آگے جلکر ببان کرونگا ) پیرسے بڑھا ك نسل انساني كومصيبت اوركناه كى مزاس بجائ كيليف خدايا خداك بيني كاانساني كل اختيار كرنا وإيني قرياتي نسل نسانی کونجات وینا ایک عام عتیده ی سے پہلے ہرحگه پوجه وقصا خصوصًا ان مذاہب ہیں جیسے کی عیسا ٹی میگینز و , Paganism) كينا بين إطبيس ورفت سے بندها ہوا اوراس كيمبريميني حيم فاطرا تي ورختے پنچے ایک بھٹر ادکھا باجا اسم رڈ بومی میٹھ ہ ہ ۲) البرونس کی رہے مختلف بیان دیئے گئے ہیں لیکن ایک مين وه بطور صلوب نخات ومهنده و محلايا كياسي اسكي رون كي يا دين جو دن منها بإجانا تها .اس بي ايم يحبي لفن میں مٹاکر دوتے پیٹیتے تھے ۔ اور وہی بانیں کرنے تھے ،جو کج رومن کیتیماک کدفرانٹیدے کے ون کرتے ہیں مِير و محتصين نسل انساني كے لئے كو ہ فاف كو و من ميں بيازسے باندھاھا نا ہو ، نا رص شدہ صراكے كاركن اسكے يكا یا وُں میکلیں کھونکتے ہیں ۔ وہاں وہ ایب کی طع ما تھے پیلائے نظر آنا ہے ۔ اور کہ ائے اسکی مرتبی کے خلاف مجھے د نی نیس بایسکنیاً در اسکانمبلس بهکیس این حبویتپر (حذا هجی انتظامی نابشیلیځ مقتول بونا ہو بیلر میپر محراین لیٹر سیمتر ت بس ا بکے صلیب یا ٹی کئی ہم بہرس قبل ہونا ہے اوراسکے اعضاء دیواج الگ کئے حانے ہیں فی لجرا و نوا وُکھا نسانی کیلئے مصلوب ہوناا وصلیب کانشان نجات مہرانا کیے کے وقت اوراسکے بعدد وتین صدیون براہیا عام تھاکہ رہے **بینوییس فلب بنی تناب ا وکٹومیں بیٹین لوگوں کو خاطب کرے کہتا ہوکئے ہمرلوگ توصیب پریتازیس یا توخہ** مورنهها دے علموں انجبند وں اور مرا کہب بات رسیلیب کا نشان کے خو ڈسرٹولیس نے بھی اس امرکولتیلیم کیا ہری وہ ایل *رى كلى*قا بۇڭەنغالەي رىكىجىرىپ قىداقەدىرى ئاينىلىلىدى يۇنىزا ئىغىنى ئىنداكەرسىجىلىدى يېلىپىيى مامھىلەدە بى سىكى لمُزل کُولل کی تصورین می صلوب بی نفراتی بین، اورو و مونت سل انسابی *سک گذاه یک گفاره مین مانی جاتی ب*و دکنگز باروه صفحت

اس مات کوہم کیا کریں ، کدان میں سے نعض کی موت بھی سیٹے کی موت سے ملتی حکتی ہ اُن کے منعلق بھی ہی عقیدہ ہے ، کہ دہنل انسانی کی نجات کے لئے مرے ، وہرآ سب اسپنے برشاروں میں انسانی کے نجات وہمندہ اور منتقع کہائے سے لی طرح نسل انسانی کی علیهم کے لیے اکثر سفر*یں رہے ، دخ*و د لفظ<sup>سیت</sup> کے ایک معنی بہت سفر كرنے والا بھى میں ) اُن كى ولاد ن بھى غار ياكسى تذخا نەمب ہونى ، اُن ريطلما تى فوتن غالب آبن، وہ مرے ، دوخ بائخت النراء بیں انزے ، مردوں میں سے جی گھے، وہ اپنی جاءت میں مریدوں کو ہتیسمہ کے ذریعہ واخل کرنے تھے کا اُن میں سلعفِن کے شاگر دھی بارہ ہی تھے ،ان کی یا وہیں ایک فنیم کی عثاءرما بی کھی ہوتی تھی، ان مشاہنٹوں کے علاوہ ،ہنت سے کمپنھاک نہوار، اوراُن نہواروں کی ارکین وہی ہیں، جوان فدہمی نراب بی بیلے سے موجو و تقیس مثلاً جناب مرکم کے طرکی <sup>.</sup> با ریخ ، ا در اُس بیں مومی شمعوں کا آنا امعراج مریمی، مریم کی پیدایش کی تاریخ اب بیال يس چندسوج ويونا ول كافكركرونيا بول م

منتھر ایک غاربیں ۹۰ وسمبر کو کنواری کے ببیٹ سے بیدا ہوا اس کے بارہ شاگر وسفے ، وہ انسانوں کی تعلیم کے لئے جگہ برجگہ جاتا تھا ، قبر بیں وقن ہوا، اور قبر سے کلا ، اُس کی با و بیں ووننوار اور قبر سے کلا ، اُس کی با و بیں ووننوار

ہانے تھے ، ایک ننمروع جنوری سے آٹھ دن پہلے ، اور د**وم**را اخبر مارچ دوہی ہٹرہیں) اُس کے بیروضیافت ع**ن اے رہا کی میں ہی ت**نہ ایس ہوتے نظے، اُسے بھی او**ر تنف**ع کے نامہ یا دکیاجا تا تفاء او**ر بعض وقت ہ** سکان تھوٹے کی ب**ٹائی جاتی تھی۔ یہ کوئی چرت کا نقام ن**ہیں ۔ یہ ماری کی ساری باتیں ،حتی کہ بھیڑہ کی *تعل ھی ، سورج* کی ختلف کبیفیات سے نغلق کھتے ہی برهی با درر*ے ، ک*رنسبری چوهنی صدی عیسوی می**ن تنجیرا** ہی کی ترنیش سب جگه غالب آگئی تنی - روم کا **ایالو بھی تحصر ا** کاہی آتا ریا فایم مفام تفایہ اُٹر **بینڈ**کے کھنڈرات جوصلیب برجراهے ہوئے کے مسررابرانی ناج نخلات، ، و دھی اسی طرف اشارہ کرا ہے کیونکم متھ اک نام رہبورج رہنتی ایران سے ہی کلی د ملاحظہ موہ کر سے کہا گھیں نىفەرابرىن . دْرمىتا كاگ مصنىفە ئاركە مطبوعەلىزگ سىگىن ايىدكرسخ صفحا المصنفداة ورڈ کارنیٹر) اسپیرس ۔ ۲۷۔ دسمبرکو باکرہ منجھ کے بیٹ سے مص میں بیدا ہواجس کی بیدائش برا یک دائسانی ، آ وازنے اعلان کیا ، کہ بیسب کا خدا وند ہے ، سیجے کے متعلق بھی سی سے کی آ واز کا ذکر نجیل ہیں ہے اس نے نکوار کے ذریعہ نہیں بلکے بت اور ملائمت سے ، (میسے کی طح ) لوگوں کی اصلاح کی ، غلہ اور نمار پ ی کی ایجا دکردہ ہیں میسے کا پیلامعیزہ بھی ننسراب ہی بنا ناہے۔اُسے ماثفن نے دہیج

سقرنوطی کی طرح) بکروا یا ،وہ قتل ہوا ،اس سے جسم کے کرائے مگر ٹے کئے ، س کی نعش کوصن رون میں رکھا گیا ،ا ورموٹ سے و و و ن کے بعد پیرزندہ ہوا ، ، طبح جیٹی سانویں صدی میسوی میں سے کی نگالیف اُن کی موت اورجی اُٹھنے لونا کا سے رنگ میں ہررس و کھلا یا جانا تھا۔ اسی طبح شہر**ا ببیٹر و**س میں ہلی ہی م الك برسال موت في مصركا دوسراسوج ديوتا مورس نام آنيسس باکرہ کے بیٹ سے مرم روسمپرکو بریرا ہوا دکتا ب آفیس اسپرس صنفہ بلو ارک اُس کی اورروایات کوچیوژکرمیں ایک خاص واقع کا ذکرکز ناہوں جس نے سیحی دنیا مرفظهم الشان اہمیت خصل کی ہونی ہے ۔ بہجو نضو پروں میں ، اور کمنتبھاک گرجوں میں عامطور ہمریمے عزرا کی گو دمیں ایک اُسہانی بجہ ڈیٹے ، نظراتا نا ہے ببر کہاں سے عبباتی مذہب یں و اُل ہوا نہیسلی نین حارصد بوں میں نو بہ کہیں نطر نہیں آتا ۔اس کی منیا وسکندر کے کلیہ انے نیالیاً بانچ میں صدی میں فایم کی ہی، جہاں صدیوں پیلے شماسی مندرو یں کنواری المبسس اسانی نیے ہورب کو لئے ہوئے بوجی جاتی تھی۔اس کے مند رس ھے **- فدیمی** را ہبوں -ے عبیا نی ندیب کوشماسی دنیا میں ہردل غریز بنانے کے لینے جاں سورج وی**ت**اکی *اور روایات میچے کے متعلق قیول ک*ریس*، وہا*ں بہ لمجی ضروری سجھا ، کہ باکرہ آنگیسس ا ور**م پورس** کے مندر کے مقابل باکرہ **مرکم** 

سندر بھی فایم ہوں ۔ بھِرمندروں کے بنانے کے ہی اکتفالہ ہی ک بلکہ سوچ رسنوں کو بیفنین ولاسے کے لئے ،کہ یہ نیا مذہب ورصل اُنہیں کا مرہبے ور مرمیرا ورسیح وہی آ مسس ا ور مربورس ہیں عیسائی آئیس کے مندریں جانے ، *س زما نہ کے عامسے چھوڈ ب*شپیون ک<sup>ی</sup> اسی طبح **آئی س** ا**ور مہورس** کے آگے ہم نباز جمانے ، جیبے مریم اور سیجے کے آگے وہ جھکنے تنے اس طریق عل نے بہانتک الركبا ، كه عام طورر آني سس اور مهورس ريت هي مريم ك مندر مين جان لك، حب طرح کومیائی آ**ک**ی س کے مندر میں حاتے تھے۔ جانج فسطنطبین کے باپ شہنشا م بٹر رہی نے ایک حیثی میں جو اس نے س**ہرو بنیاس** کو کھی ایل سکندر میرکا ذکر کرتے ہوئے ذیل کا فقرہ لکھاہے ''جولوگ پر شاران س**مبرا میں** دسوج وی**ڈ**ا ہم ا یُوں کی طبح ہیں ۔بالمقابل جوسیخ کے بشپ کہلاتے ہیں ، وہ **سے ماس**ر کے برساریں'' بیرس میں جو**لوٹر ڈا مرکا** ٹراگرجاہے 'س سے متعلق **ایٹرور و** رسر طراینی مدیدنصنیف میگین اینڈ کرسی کمریڈ کے صفحہ سومیں تکھنے ہیں کرکیڈ کرچا ورکر معمد کی سر بالای مندر شجها جا با ہے'۔ ہمورس کو لئے ہوئے آئی سس کابت ،اوراس کے نقابل مرمراد<sup>ر</sup> اُس کی گو د میں مسے کا بت، ابتدائی سنگ نزاشوں نے ایک ہی وضع ریزا شا<sup>م</sup>

یں نے سکندر بیرے عجائب خانہ میں ان و وبوں کو دیکھاہے بیصر کے برانے کھنڈرا نے اس صنمون برا ور بھی روشنی ڈالی ہے **ڈیڈ بر ا**کے مندر کے گنبد کے اندر کی طر چےت پرایک نفشہ بارہ برچوں کا دیا گیا ہے ، جاں **برح سنبیل** کی بضور حسب معمول ابک عورت کی دی گئی ہے بیبن اُس کے کنارے پرسنبایہ کے مقابل ک اورتقبور مورس کو گئے ہو۔ آفی سس کی ہے ، بہ نضو برمریم اورس کی گو دمیں سیح کی نفیور کی سی ہے ۔ نفٹنہ بر وج میں ،سنبلہ کے ساغ<sup>تہ</sup>ی ایک کنواری اورنيچ كو وكهلانا ،كنب بخومس بهانتك دانروسا زغا . كهابن فررع بى نجم، اور ا بو در فارسی خمے ، جو کروی نفت برج کے دستے ہیں ، دل کھی سب ایک مفابل ابک کنواری محیر کئے گھڑی و کھا تی ہے ۔ اب مرمیر کی گو دیں ہے گاب *سے پہلے سکندری*میں بنایا جانا،جاں آقی سس اور م**ہور**س کا بت پیلے ہی موجو و تھاراس وفت کے ال مصرکامس پرست ہونا بخومی نفشوں می**ں متبا**لیے سا نے کنواری کا بیچے کو گو دیس لئے کھڑی ہو نا ۔ان سب با نوں ریخورکرنے سے بیچیم تخلنا ہے وہ ظاہرہ **ایڈولش** رایڈونس سیربا کا دیو نا بھی کنواری کے سے پیداہوا۔وہ بھی مالفن کے القدسے تنل ہوا۔کنوارٹیں اُس کے لئے بی رو تی ہیں ، جیسے ک*ہ کتاب خرقیل مالے آیت ہم* ہیں اشارہ کیا گیاہے۔وہ بھی

موسم ہماریں دو بارہ زندہ ہوتا ہے اطبیس دیوتائی کہانی تھی اس ضم کی ہے۔ دہ

بھی باکرہ بی بی تا قالے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے ، چنار کے درخت کے ساتھ با منصکر

دہ قتل کیا جاتا ہے ، پھر زندہ ہوتا ہے ، اس کے خون سے ہی د نیا بیس مرسز بی تی

دہ کیلمیس یونان اور روم کا سوبح دیوتا بھی طابق پر آسانی باب کے حل

سے پیدا ہوتا ہے ۔ اس کے بارہ دوست تو ہمیں ہونے ، العبتہ اس کے بادہ

بڑے کا مہیں ۔ ان میں سے دوزخ میں جانا، موت پر خالب آنا، اور پھر دو تنظر سے کھل آسان کی طرف چڑھ جانا، بڑے کام میں ، کیا یہ تینوں با تین تن ہم جاب

مینے کے تنعلق نہیں سفتے ہو

برسورج دیونا فریب قریب این مالک کے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہوئے ہیں ، وربقیناً ایران سے پکر یا بل کارتھے۔ سیریا ہی سیریا سے پکر ایک کارتھے۔ سیریا ہی سیریا سے پلکرایک طرف ہوتا ای اور دیان سے رو ما اور وہاں سے آرکوئی اور دوسری طرف سیریا سے بہو وہ اور فلسطین افراسطین سے مصری سیم سیری کو ہم ہرگر خالب باتے ہیں اسب جگر یہ نزم ہرگر خالب باتے ہیں اسب جگر یہ نزم ہرگر خالب باتے ہیں امرے یوزین آرکوئی بی دور کے سر پر ایرانی تاہ ہے ، لیکن جس امرے یوزین آرکوئی خالو وغیرہ کا نزم ہران کر رکھا ہے ، وہ یہ ہے ، کرمن کرسی کی و ورکوئی مالا وغیرہ کا نزم سیاسی کو جران کر رکھا ہے ، وہ یہ سے ، کرمن کرسی کی ورکوئی مالا وغیرہ کا نزم

بھی وہی روایا ت اور وہی عقا پراینے اندر کئے ہوسے ىوجو دىيں ،ستىجى يىلايا درى دكوىش ،جۇم كىسسىكى مىرىمىنجا،اس. ہو ہبو وہاں بہلے سے ہوجو ویا یا۔ اور اپنی حیرت کو اُس سے اُسی تشریح کے ذریع د ورکیا، جوناوس سے چندصدیان سیلے شبیش تقمیمیدا ور دیگررا ہموں کے خا ہم آئیں جب انہوں نے ابنے ہی زہب کی روا یان وحکایات کو تھ **رکی** ، وہستا ہوں میں تھرای ہے سبک یو کے خدا**کو شرک** ول کی دانشان دہتان سے سے ہت ہے لئے لئی جیم کسپ کو میں ایک عفیفہ ماکرہ کمبر • نا مقمی ۔اُسے بھی فرشتے ہے ہی اطلاع وہی ،کہ وہ بکرہی ہیں بحیہ کی ماں ہو گی جیالخ مانی اطلاع کے بعد ہی وہ حا ملہ مرکئی ۔ ایام مفررہ کے بعد بحیہ بیدا ہو اس کا م ومنزل کومل رکھاگیا جس کے عنی ہیں ہمار ایسارا میٹیا ۔اس نے بھی جا د**ل روز در کھا دہ بھی آز مانسٹ** میں ٹیا، دہ بھی م**ارا گیا**، وہ بھی پیرحی أتما رُس كى بھى مدنا نى كا انتظار كيا كيا جنى كەجب يا درى كوش ولا ب پنجا، تو لوحوں نے باوری صاحب کوسرخ وسفید باکسرچھاکہ تارا **حد اُ** رکو ٹٹز ل کوئل ہی ہے۔ بيرمريم كى طع بخليس كوبھي، **د ونشره ملك چنبٹ** كتے بيتے . آج اگر کومیسانی دنیا ا**ُورلیٹری** دینی ہاری خانون کھتے ہیں توکنواری آقی س

ری لوگ **اُ وَرُلِیکْری** دبعنی ہا ری خاتون ہی ک<u>ہنے تنے</u> ۱ وُرکیسیکن انٹی کوٹی میکسس با **دا بو ناد** نیس کاهی بهی فضه ہے ، وه هبی ُسی تاریخ کو لنوار*ی مکلی کے بیٹ سے بیدا ہو تاہے*، وہ بھی سل انسانی کو نجات و بیے کیلنے ، واستانول مین ناریخ ولاوت، ولا ذیکا ه کنواری كاحل بسل اسانى كى نجات كے لئے ان كا مرناءموت كاصليب بر، يا درخت کے ساتھ بندھکر؛ یاخون کے نتا لے جانے ، یافٹل کے ذربعہ واقعہ ہونا، مرکزاکٹر عالنٹوں میں دوون کے بعد جی اُٹھنا؛ ان وونوں میں دوزخ پانخت الترکے یا عام اموات میں جانا ؟ ان کے جی اُلصّے کے دن کاروز عید نبنا ؟ ان سب کا شفیع ہنجا دہندہ ۔ روشنی عالم بہلو علما بدیا ۔ اکلونا وعیرہ وعیرہ کے نام سے مرسوم مونا۔ سرحگہ ایا ہی دوسری طرف انجیل میں ہی ہا تیں ہم دیکھتے ہیں « يه باتيں بالضرور آج مطاكمتی ہیں، گو كتا ہیں، اور كھنڈرات ان کی تصدیق میں موجو وہیں جو پوریٹ محققبن کے نزو کی شك كرناجاب توكرسكتاب كبونكه حب سيجيت بخ يورب بيس طافت يافي توان ر فدیمیه کو تلوار کے وزیعے مٹا و یا گیا ،ان مذا ہے معلمین کوفتل

كے فون كيلئے هِ اسكندرن مذہب شماسي كى ايك زيروست فاضل معلم نقبي ، آج بھي ّنا *ريخ ك* اوران اسکندرید کے بشب کومتهم کررہے ہیں جس سے ایک باوری کے ہا کا سے اس فاضله کورها مهما مین مثل کرایا و اسی بشب سے بہلے سکندر بیک بشب نے مصاع ی*س بُرانے ندا ہب کا فلسف*ا درعلوم ٹانے *کے لئے ، شہنشا ہے گئی او ڈو وعیس* سے احارث لیکر *اسکندر* میر کاکنبخا مذجلا و یا ،جس کاالزا م نیرهویں صدی میں مشپ ا بوالفرانس ك ذريع صرت خليفة نانى ك ذمه لكا باكياً الغرض بيانا رنواج المسائلة المين التي صدى مك بدباتين عيساني زرك وش بدونن موجود نفيس جوكيد مائی مزمہب میں ہور ہاتھا دا ورو ہ وہی ہے جو آج ہے ، وہی اُس وقت *ورج پر من*اول ر ہوجو و نھا ·ا وربیہ وو نبین صدی سے جلا آ رنا بھا جن را مہوں نے ان با توں *کوعب* بين والكربياتها، وه لميء صهب مرحكيك السلة مرمب شا ب عبسانی کا برتفابل اورنشابه لوگوں کی حبرت کاموجب موا۔اس وفت کے منشككين كے طبیبان کے لئے صروری تھا ، كە وفت كاكلىبيا ان با نۆ**ں كى نىنز**رج - این کلیساین سبس شهر روسین شار اکسان ئے ٹر **ٹولین ا**برے پایہ کے راجب مانے کئے ہیں اُن کی مخرروں ہی ك حلانار نيرهو برص مى مبيوى كى يېلىرى ايب بابيخ جى اس غابل نفرين اخرا دىبتان سينعفن نهيرين را

ہم ذیل کی باتیں بانے ہیں مورٹ میں مرقولیس ملصے ہیں، شیطان کا تو کا مہی صدا كوروكناب ، چنا پېرعثاء ر با ني كې موبهوتقل و ه اسپنې ښون كينتعلق كرا ناسې ، وه ليخ ہیرد وں کومبنیسم ہی دنباہے ،ان سے وعدہ کریاہے ،کدمفدس حوض دجس کے یانی بیتیمہ و باجا اسبے سے ہی انہیں گناہ کی معافی ملے گی بینیمہ کے وزیعہ وہ انہیں ندم ب متحمرایس و افل کرتا ہے ، اسی طبح اُن کی بیانی پرنشان کریا ہے ، روٹی کی نقديس مي كرماسي ، دوباره جي أعظم كالجي اكب نشان قايم كرماسي ، بعني الي برساروں کو یا بی سے بنیمہ دے کرائنیں گنا ہوں سے پاک کرتا ہے ، وہ حکم ویا ہے كەأس كے برام پا درى نوابب شا دى كريس ،سكن أس كے بال كنواريال كھى بين اور رابب بي بين "حسلن مارش فرماف بين رسولون في وتفسير يكيس، جهٰبیں ہم انجبل کفتے ہیں، اور وہ ہم کا بینچی ہیں، اُن میں سبح رسولوں کو حکم و نیا ہے۔ ئۇرۇس سىنىۋىسىچەن رونىڭ لى، اورھذا كاشكەكىيا، اوركها كداس بات كومىرى يا دىس رنے رہنا، یومبراجسم ہے بچواس نے پیالدیبا، اورشکرا واکیا، اورکہا، کہ بدملیزو ہے، اوربیالدان کو ویا '' بدساری بانین خبیث روحوں نے مشھرا کے پرسناروں کوسکھلا دی ہیں ،اور منتھ **مرا** کی با دمیں اور اُس کی رینٹش میں ہورہی ہیں'' بھرسیخ ں بیدائش کا جوطو ملیے ہیں ہونی ،حوالہ و سینے ہو سنے بھی را ہب لکھنا ہے ، کَهنیک

سے کی سیدائش اُسی دن ہوئی ہے ،جس دن طو**مل او حکم س**یس سوج سیدا ہوا' باکه سے کی پیدانش حطوبله میں موٹی ، نویر در صل مشھراکی پیدایش کا نمو مذہب، وزرشتی غاربیں ہونی ''معیشط السٹس کسی فدر فحرز کے ساتھ فرماتے ہیں اکہ ہم کرسم کے ون کوکفار کی طے بنیں مناتے ہوائن کے اس کی پیدائش کا ون سے ، باکہ ہم تواس ون كواس كية منات بي ،كدُاس دن سوج كايبيداكرية والايبيدا بواية ان را بہوں کی یہ باتیں واقعی بزرگا نہ ہیں ۔اینے وقت کی صرورت کووہ خوب سمجھتے تھے ، ہمیں اس سے عزیس نہیں ، کہشیطان کس طرح کہلے ہی سے ا رادہ صراوندی سے وافف ہوگیا ، اور اُس نے صدیوں پہلے سورج رستی کی روامات ا ورعقایدمیں وہی بابتی واخل کردیں،جو نتریج ہے: ، نذاس کے بعد نبین صدیوں یں ، بلکہ دیکتی صدی میں جب سیجیت اور شمس برستی کا نصاد م ہوا ، عبسائی مذہب بیں آ داخل ہوئیں ، بہرحال بیامرزوفیصل ہوگیا ، کہسورج رستی میں بیٹیمہ کے ذریعہ ہی لوگ واخل ہونے تھے -اُن کے مندروں میں بھی مقدس حوض ہو انھا جس کے یا بی سے پیٹانی رستیسمہ و یا جا تا تھا ہیتیسم گناہ سے پاک ہونے کا نشان تھا اُن لا مجی تنصرا کی یا دیس عشاء ربانی کی رسم ہونی تھی ، روٹی کی نقدیس ہونی تھی میسے کی ببدایش کی نایخ نه صرف متحد ایاسوج کی پیدایش کابی دن سیے ، بلکه آکی ولاد گا

فى طويليهى كى يرانے طو ملے كى يا وسے لا یہ باتیں نومقدس راہبوں کی مفبولہیں ۔ بیر توضیحے ہے ، کمیٹے کسی ندکشی ییدا ہوا ہو گا ،لیکن اس بات کا کیا شوت ہے ، کہ وہ ہ م . دسمبرکو پیدا ہوا ما**ن** فررسے اپنی کنا ب حیا ب مسیح میں اس امر کوشلیم کہا ہے ، کدیسے کی ایج ولاد کاکہیں بنٹہ نہیں علیا ۔ا وربہ ہیے بھی ہے ۔انجیل ہیں کہیں اس امر کا ذکر پنیں صرف س فدر بات معلوم ہو تی ہے ، که اُس راٹ گڈر بتے بھیڑوں کو لئے ہونے سبت کھر ے کھینوں میں موجو دیسے بیکن انسیا بیکلوسٹر ما رٹرما بیکا میں کیس ڈے کے آرٹیکل ریکھنے والے نے اس ا مررا کی نها بیٹ عمدہ تنفید کی ہے ۔وہ کہناہے کہ وسمبركا مبينه نو ملك بهووبييس سخت بارش كالهيندي، أن ونون ميركس طع عمري باگڈریٹے کھلے اسان نلےرہ سکتے ہیں۔اس کے مقابل جارصدبوں کک ۲۵۔ دسمبر تاريخ ولادن شيخهين سجحي جاتي هي ينسه رئيس منتحصا كارب را برقبا لومسس کرونام، جومنجر بھی تھا ؟ نابع ولا دے سیج کی تقبق اور نعین کے لیے مقررمو ا انجیل کے سوا ونیا کی اُس وفت کی کسی کتا ب ہیں میسے کا ذکر مذتھاء انجبل خو داس معاملہ ہیں خاموش متی مسے سے بایخ بھ صدی سیاسے ہی دو مراکب مقدس تاریخ متی۔ سے سوچ دیونا اسی تابع پریا اس سے ایک آ دھون بعد میریدا ہو <u>ھکے تھے</u>

، بهترا ورکیا ناریخ ہوسکتی تھی ۔ اب عبسانی دور لی د وہی بڑے تہوار ہیں مایک کشمسی، و**دیماا ک**یسٹران تنوارو<del>ن</del> نعلق حوکیدهبی ده جنا ب سیخ کے متعلق مانتے ہیں، وہرب کی سب قبل از مسیح اقتار رستی میں موجو دہیں بیٹیمہ اورعشاء ربانی بھی پہلے سے موجو وہیں ۔ خلاکا پیدا موٹا ، ل انسانی کواینے خون سے نجات ویا ، انان اور خدا بس شفیع بننا توساً سالے کا ، اورمق رمیع کا وافعہ اوراس کے کواٹٹ الغرض کونسی بات ہے ، **من ازم**میں موجود نہیں ۔ وہن نعلیم اور فلسفہ کلیسا ہجس کی منبیا وانجبل بوضا کے بہلے باب میں اے بینی مشار کلام، وہ بولوس کی تجزیزشدہ ہے ۔اُسکو بی سے سے کو ماں سے آئی ؟ اُس کا ما خذ کھی ہے سے پہلے موج وسیے بیتی کہ وہ طلا بھی جو **بولوس** اور کلبیا کی ترین ہتعال کرتی ہیں اوہ بھی بہلے کی ہیں۔ان بانو <del>ک</del>ے علاوه اورج بنواراج كبنهاك فرفه مناتات، وه بي سيك سب ببلے سے مي موجود-ر با بدامرکه سورج و بزنا ؤ ل کا ۲۵ دسمبر با بسسسه ایک و و ون بعد نطن ماکره هر حگه میدا بهونا یسوچ دیوتو س کامرکرا یا مرایشه پس بی دو با ره زنده بهونا ، اوراسی بهی و ت سی با تنی کرس طرح و نیایی بیدا مرکتیس ریا بیروایات ایک بهی خط و خال مس کس نخنف مالك بين دارٔ وسارُ سوگنين ، حالانكهُ ان بين

ب ر بور مد بن صنفین نے جین بھی طاہر کی ہولیکن بیرب کی ج باتنی ذیل کے امور مدنظرر کھنے سے حل ہوجاتی ہیں، عالم حیوا نات میں انسان ہ<sup>وہ</sup> ذی روح وجو دہے ، جواینے سے ٹری ہنی کا طبعًا پرتنارے۔نفع ونقصان مارا وتلبف بجس كالبين ازوذن احساس هي اوراك انساني تك بمخنص ب، بدوونو با بنی اس کی گرون اُن کے آگے جیکا ویتی ہیں جن سے اُسے نقع کی اُمیدیا نقصان کا خطره ہو۔ بت پیستی کی کل روایات کو دیکھ رہا جائے۔ اُن سب کی تذہیں ہی دویا تیں ہیں سر سری و بوی اور کالی مالی کی رستش می نفع دنقصان ہی کے جھارشے ہیں۔ خدا نظالی کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے جو چیزی انسان کی سرسری نکا ہے نفع اور را حت کا باعث وکیجیس ، وہی ایسے وقتوں میں حبکہالہا مآلہی انسانی باختوں سے مغتنوش موگیا رانسان کارپ اور *خداین گثیر -* بالمقابل وه وج**و با وه واقعات جو** مخل نفع وراحت ہوئے ، وہی شیطان اور اُن کے عُدا وّں کے وہمُن کہلائے بیمِن ارونیں اُن کے آگے بھی جھک گئیں ماب اگران تا م چیزوں کو صلاکی مخلوق نہ ما آج اورنطا ہر فدرت کوہی نختلف خداا ورگروہ شیاطین مان لیا عابئے ، جیسے که اسلام ببط کل مداہب باطار سے ما نا - نوان سب نداہب قدرت میں اگر کوئی وجود **رب** بلکدرب الّارباب کہلاسے ن*اشتی ہے تو دہی نیراغظم آفٹا ب ہے ہم ن*طا تن*مسی* 

تعلق رکھنے ہیں ۔اگراسامی عقیدے کوایک طرف رکھ بیا جائے نو پیرا فنا ب ی ہے چیزوں کا خالق اور ہالک ہے .خود ہاری زمین اسی سنے کلی ہے ۔جو کچیز مین میں وہ بھی سورج سے ہی مکلاہے ماگر قدیمی و نیا اپنی حاجات کو آفنا ب کی طرف لی گئی تومہ ابک طبعی امرہے یسورج اپنی سالا نہ کیفیا نے مختلفہ 'بین مختلف 'ما نثیریں زبین برڈالتا' اس کی **نازت ا** وراس کی روشنی ہی انسان کی زندگی ا ورراحت ہے ۔اس کا <sup>ہ</sup> جانا۔ یا اس کا ہماری آنکھوں کے ساسنے کم وہین وفت کے لیے آنا۔ ہماری میڈیم عت ہوتا ہے بوسم فزال جوزین پرایک موت سے آنی سے ۔ا ورموسم بہار س كة سن برزمين و وباره زنده بهونى ب ميري وراس أفتاب كى بى ختلف بیفیات ہیں ۔اب اگرہمُ س زمانہ کو اسنے سامنے رکھیں جبکہ روایات اورقصہ کہا ہ میں ندمب کی علیم دی حاتی گئی ۔جب مرایب مظر قدرت کے ساعة ایک ندایک بوی وبونا وابسته كرديا عأنا تفاءا ورأن مظاهرة رت كوانساني خطروخال سي أراسنة كبيا جا ّما نفا مُلِن کی بیدایش اوراُن کی زندگی کے بعض وا قعات کے ون مفرر کرکے تنوار سنائے جانے تھے۔ یہ وافعات ۔ا در بہ بیدائش ا ورموٹ کے دن درہائے رہنگا، قدرت کی کیفیات سے ہی اخذ ہوتے گئے بہندوتان کے لوگ ان باتونکو اسانی سے بهج سکتے ہیں ۔ ویوالی - بمبیا کھی یسنت ۔ لوہڑی وغیرہ نمتنف موسموں کی بیفیز

ہیں ، آ جنگ کسوف وخسو **ت کے متعلق پُرا بی روان**تیں یو**ںنی کی اُن بی**ں اکہ **نیدر** سی دبوے قبضہ میں اگئے ہیں ۔اُن س اوراُس شیطان ہیں جبگ ہے جس کے پنجے سے وہ آخرنجات پاتے ہیں ۔اسی طبح سورح کی مختلف کیفیات جی واستا مون کامودب برگینیں ، وجوہ بالاسے یہ امرستبعہ نظر نہیں ہ تاکہ ایک فٹ وہیا ، سے حصد کے لوگ کیموں سوج پرست مذہوں جنامخ جناب بیٹے کی بیالیش سے پہلے اوراُن کی میدایش سے نین جارصدی کے بہن مالک کا اس کٹا ہیں ورح پرسنی کے منعلن وکرآ یا ہے ، وہ سکے سب کُرّہٴ زبین کے شا لی حصہ س*کتے* س كحين أفابي كيفيات سان مالك بس مختلف نديبي روايات ببدا موتي، وه ایک هی نوعبت اورایک هی وفت بر به بدا مونی میں -ان روا یات میں مارمین -بزم ایک وه ون حس وفت شالی کّره زمین میں سویح اپنی نمازت اور روشی ں پڑھنے لگتا یا با نفاظ و بگرون ٹرا ہونے لگناہے۔ بیروہی ۵ ہر قیمب رکا دن ہے ں کا غازہم ، دسمبرکے بعد کی نصف رات کے بعد نشروع ہوتاہے ۔ وہی دفت می**مرا**ا وردیگرسوج دیونافوں کی بہیائیش کا دن ہے بہی وہ وفت ہے شرق رایک طرف اُن سار ون کاجھنڈ دخوشنهٔ پرویں، نظراً ماہے ،جو بع لہ یا ہے کنیا سے وابستہ ہیں یہی وہ و قت ہے جب سوچ کی برانش کا

یہ باتیں سے سے پہلے ونیا ہیں ہوجو دفقیں میں او پرلکھ آیا ہوں کہ مصری تقشہ میں سنبلہ یا کنیا کے *جا ذہیں ایک کنو اری نیچے کو گو د*ہیں۔ دیتی ہے بعض صری نقبۂ حات میں باکرہ آئی *تسس کو د*کھلا یا گیا جو مہورس کھڑی ہے میں بہ دکھلاجیکا ہوں کہ مریم اور نیجے والا بُت آقی سس اور مہور س بی ہی نقل ہے دوسری طرف جنا ب سیح کی سیدایش کا دن ۲۵. وسمبرسی طرح نا<sup>ہت</sup> نہیں ہونا۔اباگرایک شخص اس بات کے ماننے پرمجہ در ہو عاستے کہ ولا دن مسح وافعات کوئی اریخی حنیت اینے اندر نہیں رکھتے ۔ بلکہ وہی برا نی کہانی ہے توکیا کڑ خصوصًا جب ولا دِّيكًا ومبيح كاطويله بقول منهب مسترث وبي الم حبيس كاصطبل-اس کے تعلق منجا نتحقیق برہے کہ شمس رہتی کے فدیمی ایام میں بیدا مین سورج کے دن صط عین زبین کے نیچے برج جوزہ والے سارے نظرا سفے تھے۔ برج جوزہ کا مام ا **و ج**یس ہی تھا۔ دکنا باُ وُرْسن گواجِ مقہرہمہ<sub>ا)</sub> برج جوزہ کی مبٹی کے نشار کے بھی عا یمن مین سی میں مان تمین سنار در کانام رانی کتابوں میں تین م**ا و سنا ہ**ر رکھا گیاہے۔ صفحہ ہ) العرض سورج اور سطے کی بیدایش کے وفت شمس ریستوں کے بمرس کنوار . کاجبال نوبرج سنبلیدنه و با ۱ ور ولادت گاه تعیال برج چوزه سنے جس کے ہمرا ہین

ه ۲۰ وسمبري صبح كونظرات بيب عبساني صحاب چويسند فرماوين تنزيج كرميس په سورج کی دوسری فیبت منمیره وه بے جوموسم مباریس بیدا ہوتی ہے ، ۲۵ وسميرسے جلكر٢٧٠ ايخ ك سورج اپني طافت بعني روشني اورحرارت بيں بڑھنا جاللہ اسبات كوكيسے بطيف شاء انہيرا بہيں سورج ديو**نا ابا لو** يستعلق ظاہر كيا گياہے ا**با** جب ۲۵۔دسمبرکو بیدا ہوا نو اس کے سررا کے سی بال تھا بعنی ایک ہی شعاع میرا یاج كوسورج البيغ بيضوي وارثب بمن گهومتها بهوا خط استنوا براّحها ماسيم جس وقت دن را برا برہونے ہیں۔ وو دن نک اُس کی ہی کیفیت رہتی ہے ۔ ان کیفیات آفتا ہی کئے منعلق جو ۲۵ ۔وسمرے ۲۵ ۔ ماریخ مک بیدا ہوتی ہے برانی شاسی روایات بیفیں كفلمت كا د بوجاً فناب كا رشمن ب اورب كي بيبسه هم وسمبركوسورج الحلاس أس بیں اور سورج عها راج میں ایک تقل جنگ شروع ہوجا تی ہے. بیرجنگ روزانہ مونی ب - اور مرر وزسورج محور الحقورا ، د بولمت برغالب می تاسید بعنی ون برصناحا تاہے۔ ۲۰۰۰ بارح تک نوبی کیفبت رہتی ہے سیکن اُس کے دورن ک وج کوئی رقی نمیں کرتا ا در ایک ہی حبکہ پر کھڑا رہنا ہوانظراتنا ہے ،کو یا، خدائے نو<sup>ر</sup> ا در خدائے ظلمت میں بیا رہے آخری خبگ ہے جس میں وہ خدا نے نوریعتی آفناب جو ہرر وزعفوڈا ہدت دبوظلمت پر غالب ہی آتا تھا ۔اب کچیابیا اُس کے پنجہ م<sup>ورا</sup>ک

۔اُس کی رفتا رُرک گئی۔ وہ نبطا ہرمر گیا یبکن وودن کے بعد سوج اُسی طبیعنے والی طا<sup>ت</sup> کے ساتھ بمزوار ہوگیا .اسی طرح دیو کے خیگل سنے کلکرازا د ہوگیا ۔ یہ وہ وفت ہے جہ سوح کا ببضوی واڑہ خطاستوا پرگزر کرصلیبی کل پیدا کردتیا ہے یہی وہ وقت ہے جسے ہے میرج حل میں او واخل موٹا ہے جس کی شکل فلکیات میں **میں ک** مدنی کھڑے کی کھلا كنى بيدو و بيره سي جو برسام- دسمبركوصليب مذكوره بالارج فناب ونكداس كيث كمصلوب موسائك دوون بعدى سورج آب وناب سے نخلتا سايى وه وقت ہے جب سورج کی بینٹی روزا فزول کیفیت بہارلاکرمردہ زمین کواز مسرنوزندہ کرتیہ اس لٹے مسے سے پہلے ہی ملبب اور کھٹرانٹی زندگی کانشان مجماگیا جو دو دن کے بعد سے نخلنا ہے ۔اگرکوٹی ان ما توں کو ایک تخلفا م*ذنشن کے کہے تو کہ بھی سکتا* لبکن اس بات کاکباجواب ہے کہ سے کی پیدائیں سے بہت بہلے بچیڑہ اور اُس کی ڈبلی ل*ق منھورا ہوں اور ایا لو کے ساتھ سلم ہے جبلیب ریستی بھی قدیم سے ہے* صلیب قدیم سے ہی نشان زندگی تو مانی گنی ہے۔ اور بیر زندگی توموسم بہار پر بیدا ہی ہے جس کی تاریخ بچروہی اخبرماج ہے کراس کیک اور انڈے اس بوقعہ ریہلے ہی كهائے جائے ہے وہ

سورح کی نبیسری کیفیت ۲۷ -۲۸ جون کو ببیدارمونی ہے جس ون سورج او

ال کوہنچکر گھنیا شرق بنو ناہے ،بعض فدیمی شاسیوں نے اسے سوچ کی موت کاد بھی تصورکیاہے، چانچ اُسی تاریخ کوسوج دی**وتا ایٹرونس ق**ل ہوتاہے ، اورو بهاریب دوباره زنده مونایس*د،* عیسانی روایا ت بین اس تاریخ کوروناصطباغی کی تاریخو<sup>ا</sup> ھھرا یا گیاہے تنا ریخاً اس کا کوئی بٹوت ہنیں ۔ بیکن آخِل پوضا با ت بہت سے اس بات کی نشیریج ہو جاتی ہے۔جہار ،بوخاسیج کی طرف اشارہ کرکے کہناہے کہوہ نو برات کا ورس گھٹوں گا اب اگریخ کی سدانش میروسید اور بوخالی ۲۵ جون کونو بدامرهی صاف موگیا کبونکه ۲۵ دسمبر کے بعد سورج برمضاہے ،اور ۲۸-۲۸ جون کے بعدگھ تناسبے بعنی ۲۵-دسمبرکو وہ پیرا ہوتا ہے جس نے بڑھنا ہے اور ۲۵-جون کو وہ جس نے گھٹنا ہے ۔ یہ کو ئی تکلفانہ تشیر بہح نہیں ہے ۔ جبکہ انجیل کی بہت سی آبات سورج کی مختلف کیفیات کی **طرف** ہی اشارہ کرتی ہ*ں جنانچہ دہل میں جندا آبا*ت دبنیا ہو*ں آج ب*ر امرمسلم ہوگیا ہے کہ بخیلیں مہت بع وقت میں کھی گئیں جب اس وقت کے معلمان بجیت اپنے مذہب کو ہرولعرز م کے لئے شاسی روایات ا و**ر بکس از م**رکی دوسمری روایات کولگا تا راہیے ند بیں وخل کر دہے تھے ایخبلیوں کے اور بہت کسے فقرے کھی اُسی طرف اشارہ کرنے ہں بیخا یا ہے آبٹ ۱ امیں چا ب سے فرماتے ہیں اورا سان ریکو ٹی نہیں مجیھار

س کے بواسان سے انزاہے ،ابن اوم کھی جواسان ہیںہے" بیز فقرہ پیچ کے منہ سے نهیں کل سکتا وہ بیووی تفاوران سے پیلے ووبزرگ بواسان سے تو نہیں اُزے تحدیکن اسمان ریزه کئے نفیر ریاب اہلیا ووسرا اور این این این اس قت نك يتخ أسمان رينيس ميشص محق . بجروه توزين ريضے - وه كيسے كه يكتے بيں ابن أدم كا ہر اسمان میں ہے البنہ شماسی روایا ن کو سامنے رکھو تولفظ لفظ اس آبت کاحل مو*حا* ہے سورج آسان سے انزکرہ مر روسمبرکو پیدا ہوتا ہے ۔وہی آسان پر حرصا سے ۔وہی ہ کا آھٹوں بپرآسان پرہے -اس کے علاوہ ذیل کی بات بھی فابل غور ہیں ۔یوھا بات ایت وُرونباکازُریں ہوں جومیری ہروی کرے گا وہ اندھیرے نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور ما وومنراریس سے نواج کمسیجی نور ہرجگہ نہیں نہنج سکا بسکن سورج پر بیفقرہ لفظاً اور عما يورا ہونا ہے - پيروخا با ف كى آيت ٨٠٥ حب ويل هے جس ف مجھ مسام اُس کا کا م جھے جب کک ون رہے کرلنیا ہے رات جب آتی ہے تو کوئی کا منہ پرکسکتا جنبک میں دنیا میں ہوں ونیا کا بذر ہوں "یہاں ہی یہ بانتیں سورج ریمی تحقق ہوتی ہم مہیج نؤون را ن اپنی تبلیغ میں مصروف سفتے .البتہ آ فتا ب کے کا مرکے و فت معبن ہیں اسی شم کے اور بھی فقرات تجیل میں ہیں یضعوصًا تجیل پوضابین مبکی تصنیف کے تعلق بدامرخقق ہے کہ وہ سے سے کئی صدیوں بعد ہوئی ا دراسکندر بدے مذہر

سے خالی نہیں نیکن بہاں ہیں ایک ذیل کا بھی والہ ویتا ہوں بیٹی و بالم خصیقی نورچومرا کب آدمی کوروشن کرناہے ، ونیا میں آسے کو تھا ، ونیا میں تھا ، ورونیا اُس کے وسیلے سے پیدا ہونی "خشاعتا دی کوچھوڈرکران الفاظ میفورکرو۔ بیر لفظاً ا درمعناً سویج ۱ وراس کے مل کوظا بزیس کرتے نوا ورکس چیز کوظ ہرکرنے ہیں یسوج ہی اکھوں میرونیا میں ہے بسویج سے ہی زمین تخلی ۔ اورزمین سے انسان - نصرف سورے اومی کوروشن کراہے بلکانان کے اندرجو کھے بھی ہے اُس کا گوشت ۔ پوست ول دوماغ بسب كاسب سورج بى كے وسيلے سے بدايك علمي هنفت سے جس سے کسی کو انخار نہیں ہو سکتا ۔اس تقبقت کی روشنی ہیں بوخیا کے ان الفاظ کورط فؤ چُربة الفاظ سوج ہی رہےیاں ہونے ہیں ۔ ال اگراس نظریہ کوسامنے رکھا ما جے ان اوران نے مبزین کردہا ہے ،اور وہ بیرہے -کہ قدیمی راہمبوں نے جن سے ایک انجبل بوخیا کامسنٹ بھی تھا ہیے کوشمس رستوں کے سامنے قدیمی سورج د بونا وَل کا ایک قابم مقا م<sup>ی</sup>ن کبیا - اوراس کے متعلق وہی م<sup>ا</sup> بین کھیں ہجمس پر میں داٹر وسا ٹر بھیں ۔ سورج کی جو تھی کیفیت ۱۷ سینم کرو وا فعہ ہوتی ہے جس کے بعدسورج بالكل بي كمزور موح إناب - ون كَفَّتْ لكنّاس ا ورابك ما ه بعد عني ١٧٠٠ لنوبرکوسرما آ جاتی ہے ، ہند و سنان سیکسی فدرا ورشال س اگران د لوں حاکروہی

سوج و بو الے وشمن کی نصور جرسو جے رہنوں نے طبیغی ہے وہ عفرب کی ہے ہے کی وم خاردار ب مسجى تخررون بي شيطان يا د زولمت كومشيك سانپ سے سنبت ولني بِ لِيكِن جِال شيطان كوانسان كي كلي و كهلات بي ولا ساس كى و مفارواري وكھلائى عانى سے، وەلىباكوٹ يېنے ہوئے تونطراً تا ہےلىكن غاروار وم كونهيں جيميا سکتا، به ما ناکدسانب نوقصداً وم سے بے بیاگیا ہو، کین ونیا ہیں وہ کونساسانیے جس کی وم خار دار ہو ۔اب اگر بیٹے آفتا ب صدا قت ہے نو پیراس آفنا ب پر دنظمت أسی دقت غالب *آ "ماہےجب وہ برج عقرب* میں حاتماہے ،بهت سی اور بابتیم سحی مذہب میں جو مذصر حسنتمس رہنی سے بلکہ مگین ازم کی دوممری شاخوں سے جبی لگئی ہیں شیج کے بارہ حواری ہوں یا آیا کو کے یا میر کو بیس کے بارہ کارناہے۔ یہ وہی بارہ برج ہیں آخر**ا بالو یا ہرکوئیس** کوئی تاریخی مستبال نہیں ۔ وہ توشاستی یلا کی ایب تصوریب، اگران کے مارہ دور کی تندا در کیوں حاوی نبیں ۔ پیر **ہرووا سکر لوطی ہ**ی نہیں اُس سے بہلے ہی بارہ میں سے ایک بیلے سورج دیونا ف کو گفتار کراتا ہے وہ پڑر مع عفر نس نہ سہی

وسيسهى بارهبس سے ابك برج میں جاكرسورج بالكل كمزور ہوجا تاہتے کرچه متقدمین نے عقرب کوہی لیاہے میں بنے اور پکھاہے کہ سے کا دور ہری صدی کا نشان محیلی گئی جن لوگو ں نے مسے کی بیدایش م<sup>م س</sup>ے ہوہر کے ہیدایش م<sup>م</sup> سے میرکھر ہے ۔ وہ نا ربخ قرار کل کے لیئے وہی مہبنہ بخوبر کریں گے ،جب سورج مُرج حوت میں ہو گا، بہ بائنب اور بھی صنبوط ہوجاتی ہیں ، جب ہم کنتیجاک تہواروں کی وسر "اریخوں کو دیکھنے ہیں،مثلاً کیتھاک مذہب میں ایک تہوارہ ۱-اگست کومثایا جاما ہے مصابینتن آف وی ورجن کہتے ہیں بینی حدا کے نور نے مرم کولے بیا ا وروہ زمین سے غائب ہوگئی - ہماری صطلاح میں اُسے معراج مرم كمد يج ـ اسی طرخ ناریخ پیدایش مریم مستمیرانی گئی ہے۔ان دو بون تاریخوں کو کھی سورج نبایعنی کنیا سے تعلق ہے۔ ۱۵۔اگست کو وہ شارے جورُج کنیا کے ہونے ہیں بسورج کے فریب اجائے اور برج سنبلہ میں وال ہونے سے ، '' ہے ، یہ وہی 'باریخ ہے جس و قت کنیا کے شارے چھپ جانے ہیں۔ بھر^ ینٹمہرکو پروین سنباد بینی کنیا نظراً جاتی ہے۔ مریم کے طہر کی نایخ فروری کوہنا جاتی ہے۔اُس میں مومی معیں ماھ میں کے کر ما دری طیتے ہیں بینا مخدا ل کفنے ہیں ۔رومی بٹ برست اسی مهبدنہ میں ایک ہی وفت دوننہوار

نھے۔ایک **تو و لوی حبو کے طرکا**وہ دن تھا د وہرا ما**کرہ سبس برہر مرا**ما کی نلاش میں تنمع جلائے تکلتی تھی ، رومبوں کے ہاں ابتدائے نومبرَس مرد گاں کی یا د میں ایک نقر بب منافی عاتی تھی ۔حب خیال کیا جا ّیا تھاکہٰ ان کی روحیں آتی ہیں آج ہم سی بایخ پر میتھاک فرقدیں یو مرارول کو باتے ہیں۔ ۲۸ موسمبرکو جوکمیتھاک کے ا تقل معصومین کا دن ہے اُسی تاریخ کو رومی لوگ ایسی ہی روایت کاایکدن مناطح ا ب میں صرف ایک اور مابت کا ذکرکرے ان بإنی کہانیوں کوختم کر ناہموں، بدامر ٹوشہید **صبعثر • ہے بیان سے ثابت ہوگیاک**وشاءرہا نی تھرا*ئیتی میں ہواکرتی ھی ہتھرا* مذہب سے ب*یدگ*نی صدیوں ایران بب تھا، *متر بس سے بیلے اُس کا دور دورہ سلط*نت رو ما بس نروع ہوا،جاں سے ب**ہ مزیب کل ب**ورب میں صیل گیا <sup>ب</sup>ا کرلینڈ کےعلاوہ انگانیا ن کے مص ، شلاً جبسر اور بورب بس اس كهندرات آج يائے كئے ہيں ، ہرحال عناء ر **ابیٰ کے منعلق جوعفبدہ عیسا بیوں کا ہے ، اس عفیدے سے رابی و نیا خالی نہ تھی، عشاء** ر با نی کی روٹی ا درشراب گو یا حیا بسیج کے جسم ا ورغون کی یا د کارہے جیے چکھکرا کی ریشار کا ج خو<u>ن سے کا جبرا ورخون ہوم</u>ا ماہولیے سے حقون سے انسان کے گنا ہوں کا دھل حانا بھی ایک کی ہے۔ **ڈایوس ک**ے خون سے بھی نسانوں کی پاکیزگی ہونی ہتی دیگین اینڈ کرسخریا صفحہ ۱۵ ، قدیمی *مصری اسبیرس کے دو* مارہ زندہ ہونے پرعثاء رہانی کی رسم مناتے تھے تھ

ِ وٹی کھائی جاتی تھی جس ریکھ کامن نقدیس دنیا تھاجس سے وہ اسپرس کا گوشت ہوجاتی هی دکتاب وی گربط لاآف بلیجی آویجن مصنفه ولیم سرصفحه ۵ و اکثر فرمیز دابنی کتاب لُولڈن با قبیں ایک امکن توم کا حال لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ لوگ ما ہ وسمیرس لینے بڑے دینا کا ایک بت خمیرے آئے سے بنانے تنے بھراس نوڑ کر کھانے تنے **کنگر ما** نے اپنی کتاب کے صفحہ ۲ مرال میکسیکو کی عناء ربانی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کرمدلو روٹی بناتے پیراس کے نکڑے کرنے اور پیران کا ندئی شیو اس کے چیوٹے چوٹے اکرو وبهراي يرشارك مُنهين ڈالٽاا وراسے جھاجا ّا تھا رکہ وہ اپنے خدا کا گوشٹ کھاڈبن یہ نوخبررانی ابن ہی تج بھی نی لوگ نثراب کو کنفیوش کے نبلیوں سے سینے ہوئے مجیھے پر و<sup>ظ</sup>لنے بیں پ*ھراس تنراب کو پیتے ہیں* اور خیال کرتے ہیں کرکنفیش کی رکت اُن مرّاکُنی ای میں کا بیر بینی تا تاریوں ہیں عام طور جینیں تی **فا در گرو ر**و کھیکر دہی کہتاہے جوصدیوں بہیل**ٹنہ سرسیٹرہ** سے کہا ہیں بڑے زورسے کتنا ہوں کہ شبطان ا آباریوں یر کمننی ملک کلیسا کی یوری ففل اتا را اسے -حالا نکه نه وال کوئی عیسانی گباسی نه کوتی یواین ک لبکن وه لوگ انگلنتیماک کلبسا کی ابتی کرنے ہیں جوشی کرعثاءر با نی کھی ننمراب اوررو تی نانے میں یہ بانیں میں نے اپنی انکھ سے دکھی ہیں دانٹروڈکٹن ٹو دی مٹری آف رہیجبر بورصفی <u>۱۸۷</u>۸) بیشارکه ابن اً وم نے اک<sup>نس</sup>ل انسانی کواگر کُنا ہے نخات دی ۔ کوئی میام

جن بيُن ديوتا وَن كايس ا وير ذكركرآيا بهوا**م تحرابه مورس . سركوبس ا** ان سب کی مائیں کنواری ہی تھیں اسکے سب یاسیے کی سی موت اینی مان دی -ان سے خون نے لوگوں کے گناہ دھوئے . ببریجے سب بھری کھے نیال اور ننبت بس **اندرو بونا** اینخون سے ہی انسان کو نجات دینا ہے ، بیخوجی آسانی بارش ہے جو ہارش کے دی**ر اا نر ر**کھبہ سے محلکرزین کے رہنے والوں کو م**یری** بت نجان دیباہے ۔ دور می طرف **سورج دیونا** کے صبہ سے سرخ شعا وُں کی شکل میں خون اُر کرزمین کونتی زندگی نختاہے ، اس زندگی کے بخشنے کے ایا م**الس**ٹ کے دن سے تمریح سے دو ون بیلے سور مح و اونا بھڑے گئی کل میں بعنی ہے حل من اس الیا ہے۔ چڑھناہےجواس کی سالا مزحرکت کا بیعنوی دارزہ ہے بنط ہنوا پر بنا تاہیے بسے نے ہی <del>کیا</del> انسان کے گناہ سرزنیس اُٹھائے یہنا پر مصلے ہی ایب موفعہ روز ما باہے کال دنیا کے گنا مجميرلادووناكدونيانجات يائي النخ سنسكرت لتركير مصنفه كيس مولير سكيير مي موما كا ن ون جو خود ہی ورخت کے ذریعہ پیانسی پر حربھا وہ کتناہے بیس مانتا ہوں کہ بن خود ہی کھا پرچرِّحانفا، مُحِمَّد رهِي چيدِ في گني، مِن خودا ڏن بيني اپي آ ہے به که اتحا، که بن ابسا کونکا'' **کرمٹر** مهاراج کھتے ہیں ئیس خورسی زبانی ہوں ، بہ جو لوگ چڑھا دے چڑھاتے ہیں دہ میں خورہوں ؟ ا **وه بسری** اوردوس دیوانشلف مانوروں کی ٹل میں آکرنسل نسانی کیجایے کیلیئے قرابی

ہیں'' مشوحی مها راج کھتے ہیں' مہل خیصا وے کا جا نور تویں فود ہوں ، جے ترمیرے نیج پر ذیج رہے ہو ين بي بون " بده ماء على سے انسان كو عدائي جاسے كيك ونيا مرح براسيات اور بدالفاظ كها كُةً بِي *الرَّانِهَا في سبم* احتبيا *درُف لكا هو*ن نواسطية نهي*ن كدكو في عيش وعشرت كرون -* بلكاسطية كه نه یں بیدا ہوکرجہما ورگوشت دانسان ، کونخالیف سے بچاؤں اور ان کے دکھ ورو و ورکر وں'' جین کامعبوطلر**ی** ام دنیایس اسلنهٔ آ یا که راستبازی کوقایم کریت نسل انسانی کے بیانتے ا درونیاکومون سے نجات و بنے کیلئے وہ مراہ بے کیونکد اُسکے نزویک خدا دندیے حضوراس بهنرز بانی نهیں ۔ دلیجیں اثیر باس صنفہ ریک جادا ول صفحہ ۲۱۱) ایر وکسس کی موت کی آیا كى رسم ميں ٹرا كا بن بيالفاظ كتاہے " اپنے خدا و ندرا يان لاؤ كيونك و كجير نخاليف اس ك وه ہاری ہی نجات کیلئے تہیں 'الغرض کل کے کل مالک جزرا نہ قدیم میں کا ثنات اور عناص ئے تف مینینوں کے رسارتھ اورانہیں کا تناتی کیفیات کو اہنوں نے خدا اور دیونیا رکھے ان ہیں سے اکٹر سورج ریست تھے ۔ اسی ایک عقیدہ کے مریشا رنطواتے ہیں کوانسان کی صبیب ت تخلیف نجات اسی بیں ہے کہ فود خدا تکلیف اُٹھائے یسورج کوہی دکھے لیا جائے جس سے ہا رہے کل گاچهانی مفا و دابسته میں .اسکی روشنی ا درگر*ی بهاری سب کیا* بیف کاعلیج کرتی ہے اب اسکا گھنٹا برصااً أُسكى تكبيف وراحت بيجديا جائے - سكاكس بس أجانا - سكى سكرات موت قراروى جائے اوراسے مندا مان دیا عامے جوانسانی حامر ہیں زمین ریکٹے نوکیا وہ اپنی موت اور محلیف کو روز

ر کینسل منیانی کونجات نهیں وتیا۔ بیسب کی سب مانتیں ہر حکیبروجو بختیب . فدیمی لوگو نجا ریان نہیں ج مے ترقارنگی یا مافعامیح کی بیدایش ریبیب یا تین موجو دخیب و ه قصے برانے مروعکے گئے راہول ان سکوسیے کی ذات کے ساتھ وابتہ کرویا اس سے کیا شک ہے کہ خباب شمع خلاکے بیارے بنی تھے۔ عبن ضرورت وقت حصرت مربم صديقير كبلن سه ببالهوكرببود بوكي ملك كبلته آخ خرورت و العاظ سے بنتر سے بنتر ما بات و بلیت آج می انکی باتین قابل زناب انکے و قطے بدودی علار ماکاری اورنىانفت كالمجهم يخفي أنكه نفاق كوآب بطئت ازمام كبيا جناب يج كه رباني علم كه نقابلُ نظم كابازار خنٹا ٹركيا ان باتوں سے ملائے دقت آ کے مثن ہوگئے انہوں نے آئی تازی ہے تھے رکی طرح ذینیں پنچامیں بیکن جب وہ غدا کا بنی لینے فرض نصبی سے مذر کا زنان ریسٹر میں کا ازام لیکا کوالت ير كه بنياكيا أن ربيوت كافتوى حال كريماً نكوسلب كه بينيا ياكيا النديفالي كامت بالغدف أيكوار طنتا بچيا بچيارآمز کاررفعت روحانی عطافرمانۍ ربېب جيجه په رمېرېرامان ريکنته ميں کيکن ايڪي نا وان د وسنو ت علم یں بیل کرا کیے مهلی واقعات کو تو ہمبت ندوی ملکا کیے سوانح میں بٹریشی اور کفروالحا و کی رانی روا یات وفل كركئة أننبس سوج ربيت ونيلك سامنه ايك سويح دية ناكى ثنان مين يُروما أن ديوما وَس كَصْف بھی نسانی بیاس میں بھے اُنظ بیض وا تعات بھی انسانی تھے ایسلے مسے کی زندگی کے ملتے چلتے واقعات قا بمرد کها، ببکن کن وافعات حفیر کی پیس فدرشاسی زنگ پیرها با ۱۰ دراسات کی کوشش کی ، که جو کیرهی روایا يا رمنيدي تفا، وه آئچ سواخ بير، ٱنج متغلق بهيأنتك عبرويا، كرتج آئچ وج وسي مجي بعض مخفقين مغركم

انځارکرنایژا ۱۰مره نه به سه کډامن قت کی وال کی ونیاایک ریانی معا کی پیتیت مرکستی کو وه ع وینے کیلئے تیارند تھی ہوان کے دلول میں ان داشا نوں کے **میرو** کی مواکرتی تھی جنیا پڑ میسے کو کھی تسم کی در سافوں کا ای**ب مبرو** نبادیا گیا ۔ابتدا ہی تھےصدیوں میں محبو<del>سے</del> مجہوب**ی مرو**تین طا **بژونس سلس اسبرس مبخعرا**ان پیسے کسیاولیاو، ان سب کی کہانیوں رقبی کا وجود ہیں جو قایمی ہی را مہوں نے جنا بریح کے بعض ملی واقعات *را ی*زا دکردیں جتی کہ وہ سرنے ہے۔ الفاظ والفاب بن سے خاب کو احبک سے وزیا یا دکرتی رہی ران میں سے ہرا کیے پرشار اسوج د**ی** نا وں کے متعلق ہنعال کرتے تھے ہیں نے اس کتا ب ہیں اُن کے کھے کھے حالات و ہدیتے ہیں می<del>ق ک</del>ھ سرفرد اکی بہاں دند مانس کھورتیا ہوں بڑھنے وامے خو ورٹھکا دیکھ بیس کروہ سے کی میں پاکس کیا گیا و 'اینج صیرے' کرٹے ٹائحریٹ کئے گئے اُسکے پرشا راس کوان نامونے یا د کرتے تھے انگوٹا مٹیا ایلقینول گینما ثقافا انتها ہوں ۔اور خدا دند مجیس نسل انسانی کو کہتا ہے ( ہانتیل محصر مصنفہ ڈون مح<sup>یم و</sup>اہینی يَّن بي بون جِرتها دا با دي بون بين بي بون جِرتها دا حافظ بون بين بي بون جِرتها رَاجِي بُون بين جِي الفَّا ا وراسيگا بود ، سيحى مناداادىر بيبيح كے بنوت بين كتربيح كے ديند فقرات كبيطرف اشارہ كركے سيات يرزوروت ا

رأس كے الفاظ بير اكبيا آهي اقتدار ہے۔ اس كے حتمن بيں وہ **النفيا** اور **امبيكا** والے قول كوجى بِین کیاکرنے ہں لیکن کیا و س کے الفاظ متذکرہ ہیں کھے کم اقتدار یا یا جا باہے ؟ وہ عت آرما فی بن رم کی حقیقت نو بیہ کدر دنی اور شراب جوسے کی یا دمیں توارکے دن اُرجکی عباو بي بعد كھائي بي عاتى ہے ، وہ مقدس موحاتى ہے ، اور كھا بنوالے ميں البضم كى فدوسيت پيدار ويتي م بجكر شرقی مالک بن حاکرد کھولہ ہماں کوئی حیز قربان ہوئی ہے وہ تقدس ہوعاتی ہے بیٹر مصاو بجا کوشت ہا بارکیت سجھاجا یا ہے۔اسکے کھانے سے عام عقیدہ کے مانحت کھانیوا بیس مرکت اور یا کنر گی سازم ے، اپنی ہاتوں کی دو**رٹری کا علیہ افئی عثباء رہا فی ہے**، آخر حقیقت توایک ہے! کیٹتی فر ہموتی ہے وہ حابذرمو با انسان ۔ حابذر کا نو گوشت اوبعض قوموں غی ن کھا بندا ہے ہیں ساتے یا کنرگی پیدا ہوگا , وه حا نو رخدا بی نویج پیرهٔ معکر الوسیت کا زمگ لینچ اند ر*ربی یا کوسیک*ن انسان کے متعلق آج وه و فت بنیر که انسان کابھی گوشت کھا دیاجائے اگرچیہ تاریخ عالم میں ایسا زمانہ کرراہے کدمقتول ورصلوب خیوں کی یاد انسان نج مونے اور انخاخون و گوشت کھا یا جا آا تج خون اور گوشت بیگار و ٹی اورتسار کے کھی بیا تی ہے اور بھی میائی<del>ت م</del>خترنہیں بات ایک ہی ہے جو قربان ہوائے ان ان خدانیا یا رکج عدالہٰ میں کیلین ضرور بوحا تاہے بتی ہونرالی ہیدیاں دب چار طریق حاتی *ھیں ،* تو خدا کو اُتا رہی تھی حاتی ھیں اُن سے مرا دیں مانگذا، اُن کے جسم کو اُنھ لگا نا ،جو وہسی کے خنی میں کہدیں اُسے خداہی کی ما جسمجنا به توسب فرانى كرشيم بير يصاك قوم فالبيات بين والكرابيا .

مسح فاسفاور عي صطلحا

کلیسیا کے سرائرا ورباطنیات پرئیں **نے باب گذشتہ میں کما خف**ائیجٹ کر دی ہے۔ نے زیادہ نرمورخا نہ حیثیث سے کام لیا ہے۔ صروری اور طبعتی یہ کےعلاوہ ابنی رائے دبینے سے بھی احتراز کہا ہے یہ بی عیبائی دوسنوں پر ہی جیوڑتا ہوں ۔ کہ ان بانوں کے ہونے ہوئے ہوئے ہیں ہے گوئی اُن سے کس طرح متفق ہوجائے ۔وہ کونسی بات ہے ج<u>ربیل</u>ے سے ہی ہت پرینتوں میں موجو ونہیں ۔ یہ نزوہبی سورج اور بہار کی کیفیات کے نقشے ہیں جو قدیم چلے آنے ہیں۔انسان کی مشرکا ند طبیعت نے الدیات جھوڑ ہر ایک مظر قدرت کوئیت برستی کے نگ یں رنگ دیا ہے۔ اسی کا ور شکلیسیایں ہی آیا ہے مسئلہ تلیث بھی ایک یمانی کمانی ہے۔ ہندوسان پہلے سے ہی برما وش جمیش کا پرسنار تھا۔ یہ بھی نظارہ کا کنات کے مى خىلى نىڭ يىن بىرىيى بىرىيىدائى -بىرورش اورىلاك كا دۇرىنىقل جارى بىر اسى حقيقت كوشاكك من في غليظ الفاظيس بارستى - برما - وسنو مي فيمنو کو جمع کرویا ہے۔ دہی قوت خلق اور وہی قوت منو دیر ورش )ا وروہی فوت ہالکہ اور وہنے مین جں پران بینوں تونوں نے عل کرناہے۔اگرہند دستان میں **بربہا۔ونشوں ۔جہنسو** 

در بارہی ہے۔ تو دوسری جگر باب - روح القدس معطا ادر مرکم بي نمر من ايك اورايك بين تين بين - وإن يُرافِينيل في ان خفائق كومشركاند رنگ میں دیکھا ہرایک چیزکوخدا بناکرانہیں انسانی جامہیں اتارا بہار عیسائیت میسے کا حقیقی مذہب جھوٹیاس امرمیں نصو بر برستی کی ۔اور پیھی ممکن ہے کہ انسان کی عقل ابھی ہی قابل نفی کہ ثبت پرستی میں ہی اطبینان دیکھیے ۔ پیرحال آج عبیبائینٹ کے رواجب کل ونیا نے ان مهتوں کونخیل کی سنتیاں قرار وے ویا۔ تو پھر کو سکابسی داسنان کی ہی نغیرنہ کی جائے سَلَةِ تَلْدِيثُ كَيْمَ تَعْلَقُ مِن فَدَيمِي بِينَا نَبُولِ كِي ابكِ حَكِيها نه حَيْفَتْ بِرِروشْني فوالنّا مهول أس ناند کے لوگ ہرایک پیزیں ایک روح کو فائم کرکے اُسے اپنا مجود مظہراتے تھے -اور بونانیٰ اسے **ریانٹورغ** کہتے تھے جیانچہ برس کابھی ایک دب النوع تھا جس کی فین کیفیتیں بنائی جاتی تفیس بہلی کیفیت ہیں وہ زندہ ہوتاہے ۔ *دوسری میں وہ مرتاہے* سری میں پھرجی اُٹھتا ہے۔ اور جی اُٹھنے کے ساتھ ہی کل ونیا کونئی زندگی نجتنا ہے ا*س نیسری کیفیت کو بیزنانی ایک انگ مشتقل وجه ویی دیکھیتے تھے۔ اس کا نام و*ہ الت<u>ا</u> یا **نجاث و بهشاره** رکھتے تھے۔اب فور کرلو۔ کیا میسائیت کی کہانی مخص<sup>ر نک</sup>ل میں دہی بینانی نہیں ؟ وہی روح دخدا، کا پیدا ہونا۔ وہی مرنا۔ دہی پھرجی اُٹھنا۔ وہی اینے جی اُنطف کے ساتھ ونیا کو زندگی نجتنا وہی نین میں ایک اور ایک میں میں ،

فرسٹیجرصفحہ مصنفہ کلبرے مرے >

عیسائی فلسفنی بنیا دِس سے مسئلہ تلیث اخذکیا گیا کچھ تو انجیل بیدخاکی ابتدائی آیا نے اور کچھ پولوس کی تخریرات سے والی تھی بنجیل بیدنا کی ابتدائی آیات ہیں ایا خاص اور بظام رایک نئی حقیقت کا انکشات کیا گیا ہے۔وہ آیا ہے جہ فیل ہیں :۔

"ابتدائیں کلام تھا اور کلام ضداکے ساتھ تھا۔ اور کلام ضدا تھا۔ یہی ابتدائیں ضداکیتاً تفارساری چیزیں اس کے وسیلے سے بیدا ہوئیں ۔اورج کچھ بیدا ہوا ہے۔اس میں سے

لوئی چیزیھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی"؛ ان میں ان میں مصطلب یہ سرکر میروکی زار میں مصل خیا اس مدحی کی بہانتگا ۔۔

ان آیات کامطلب بہ ہے کہ سے کی وات ور اس خدا ہی ہے جب کی ہائی کا وہ کالم خدا ہیں ہے جب کی بہائی کا وہ کالم ہے ، جب کا اس آیات میں حوالہ ویا گیا بینی سے نبکل مجر اس وزیا ہی سے نبکل مجر اس وزیا ہی ۔ اور جو کچہ و نیا میں ہے وہ کلام کے ور بیہ بنا۔ اور اب نک فائم ہے اس جیت کو ایک خاص انگشاف ربانی نسلیم کیا گیا ہے جب کا المام بوجنا رسول کوہوا حس نبیم کیا گیا ہے جب کا المام بوخنا رسول کوہوا حس نبیم کیا گیا ہے جب کا المام بوخنا کی اس نخر رہ سے پہلے وُنیا کے علم میں یہ صدافت مرجو و نہ تھی ۔ یہ بات محمد نبیم کیا ہے کہ اس امر کا بہنے جہ زیا مہ قدیم کے کسی حیفہ سے نبیم جبات ان آیات ہے خبید کی سے نبی اور نبی سے نبی اور نبی سے نبی اور نبی سے نبی و میں اور نبی سے نبی و یہ کے ختلف نکڑوں نے بولوس کے لٹر بیچر ہیں نبی اس طالو جیں اور نبی سے نبی و یہ ایک ویک میں بولوس کے لٹر بیچر ہیں نبی اس مالیا کیا ہوا نظرا آتا ہے کہ ایک ویک میں بولوس کے بعد کل کلیسی لٹر بیچر اسی ایک دنگ میں و نبی موانظرا آتا ہے کہ بیدا کر دی ہیں بولوس کے بعد کل کلیسی لٹر بیچر اسی ایک دنگ میں ور نبی موانظرا تا ہے

ىبان نەزئىي ئان تخرىرول كاخلاصە دىنبام ئى «درىغە بولوس كى بانۇل كانفتباس كرنابىدل يىس صرف آن صطلحات کا وکرگر دیتا ہوں جن سے سیج ان سب مخرمیوں ہیں اور آج بھی عبیسائی مرزوں روعظوں، بین موسوم کریا جاتا ہو۔ اُن سب کی بنیا دور ال بھی آبات بھی فی ہن اور سرطرے میصطلعات بنائگی ہیں <sup>م</sup>نگی ہیا مختصری وجی بھی کردیتا ہوں ان بات میر ک<sup>ھا</sup> مسے مراوسیج ہے مد ابتداءمین کلام خفا کلام خدا کے ساتھ ہتا۔ اور کلام خدا تھا ''اس کے کلام بنی مسے خدا کا باوٹھا بیٹا ہے بیونکہ کلا م خداسے نکلا ہے اوروہ خدا سے - اس لئے کلام دنیج، ووسراخداہے ۔ اور خن الوہریت برخدا کے ساتھ بلافرن بیٹا ہے ۔اس لئے خدا ہیں او اس میں کوئی فرق نہیں۔وہ خود خدا کی نصد برہے جونکہ ان آبات کے مطابق کلام سے ہی ساری چبزیں بنی ہیں ۔اوراُسی سے سب چیزوں نے زندگی یا نئ ہے۔اس لئے کلامرتشے، ہی فداکی نشاء کو دنیا پرطام کرتا ہے بعنی وہ خدا کا ترج کا لی ہے۔ اور ج نکہ ونیا کا سان ہے۔اس لئے **کا ام** دینے،انسان کی شکل ہیں آیا بھر جو نکہ اسی <del>س</del>ے ئونیا ہے روشنی یائی اس لئے وہی **کلا حر** دمینے ،خالت اور مخلوق میں ایک **و ا** سطیر ہوگیا ا مده اسطه ہوسے کی حیثیت میں وہ خالت خدا کے آگے خلوق کا **سفار تنگی یا بچاف ک**را میرو طهها- اس كنه اس كانا م**راكل كن ب**هي ركها گياييهي **كل مر** دمينځ، وه مهرخيره مكست و زندگی ہے جس سے انسان جیات ایر می کابانی بنیا ہے۔ الی لئے وہی ہا وہمار

ادر بياريون كاعلام كرشوالاب كلامريخ ، چنكه خداسے ب اوراس كى بدائش اس لئے وہ ہرا ماب مناہ اور جیب سے پاک ہے بی مکد اسی سے روح انسان کو فرلل ربيه عجفداك كل في البيال بعداندان الريجات بإسكتاب تواي رت بیں کہ اپنے فول فِعل کو کلا مرتبیج ، کھی طا**بو** کی کرے کیونکہ وہی فدا کا **مان** ہے -انسان ینکر گندگارہے -اوراس کی نجات اسی کل مرتبع، کے فروجدسے -اس لئے مسح ہی انسان کے گنا ہوں کاعوصنہ دنیا ہے اور کنٹ کی فیمریث ہے۔ خداہی اسی کلام ك فرىيدانسان كوينى سينكال كريلند كرناب اوراسان كوايت بإس الم تاب المنا انسان کے اعمال کیچہ جیز نہیں۔اس لئے اس کی سنجان اسی ہیں ہے کہ وہ اس کلام دہیتے، پر ابيان لاست \*

ان سطوربالابن ئيس نے بيدوں عبدوی کتابوں اور بيدي کلبيسي مرمزوں کا خلام ويديا ہے بير سے مطالعين آئی ہوئی ان کتابوں باسرمٹوں کے علاوہ بولوس سے لے کر آج تاک جو کھے میں فلسفہ اور لٹر بیج بیں لکھا گیا ۔ با جو بیجی منبر دبلیب فارم ، سے آواز آئی ان سب کا بچوڑ بھی میری ہے ۔ ئیس بھردوہا رہ ان صطلحات کوجن سے کلام بائسیتے موسوم کمبا گیا۔ استخصار اُذبل میں کھتا ہوں ناکہ ان پرج ئین نقید کروں وہ صرزی الفہم ہوجا وہ ۔ ب

ځه پیچا لږوا ـ څدا کےساتھ بلاو و فرنخت يصوير- حدا كائر حان- محاوق اورخا عی سفیع بانجا**ت دینده - ندااورانسار م**رف ب باشفا دہندہ ۔ایدی حیات کا یا لا - زندگی کی رو فی منفدس اسوه - خدا کان لدريد- خدا من بنجائے والا - گناه كا فهرت يركزان- خود خدا - گناپول سيمعص براكان - ونبائي روشي - حداكا بيارا بينا 4 یسی چند بانتی عبسانی فلسفد کی مائیز ناز ہیں۔اس فلسفہ کی بنیا داله ام ما ناگیاہے اور کھاجا ناہے۔کدیہالہام دنبامیںسب سے اول انجیل بوخنا کے لکھنے والے بابولوسی لٹریج کے معتنف کو مہوا کیونکہ آج بہ بات بھی ایک عدناک شیلیم کی گئی ہے ۔ کہ بہنخر میں جو لولو یا پیرخنا کی طرف منسوب کی جانی ہیں۔ وہ در صل اُن کی نہیں۔ بہرصال مجھے بہاں اس سے بحث نهبس يهي وكيهنا بدب كدان بانؤل كاسرختيه ما ما خذخدا كاالهام سے باانسانی لغ اوروہ انسانی وماغ میٹے سے پہلے کا سے یا بعد کا 4

'' جنخیت اونندقیق کا زماندہے میغر بی تحقیق نے بال کی کھال 'آثاری ہے۔خداسلما نور طنبدكي بعد بوناني على خزال اوراسكندريه كي على جوابرر برك ع بی زبان میں نڑحبرکریے دنیا ہیں محفوظ کر دیئے ۔ اُن کی تخریروں بنے متنا خرین کو صلی کتا ہوں ئی طرف متوجه کبا جهلی کتابین هیم می این داختوں منے اپنے کتب خالاں میں محفوظ کر رکھی ظیں موہ انقلاب نه مانہ سے بهارے گھروں سے نکال کرفزنگستا نی کتب خانوں میں بنیا دیں۔اُن کے مطالعہ نے اس عیسائی فلسفہ کی جینیت کو طنت از بام کر دیا۔اس سامے نلسغهٔ **کلا هر**کاماغهٔ نفظاً نفظاً حتی که اُن بولوسی باکلیسی اصطلاحات ما**گ** رحزنمه و فلسفه گیا یوسی ابتدای صدیوں میں بمنفام سکندریہ دائروسائر نفاجس کا بانی افلاطوں نفار ہی فلسفہ کی ایک برطمی علمہ صری خاتون **ہا ک**ی **جسٹی ا**لیسی ہوایک عیسانی بشب کے انتار ے ماہم عمیں ایک یا دری سنے فتنل کروہی ۔اسی فلسفہ کی کنا بیرل سکندر ہیہ کے کتبخانہ عیں جے اُس بشب ہے جس کا بدبشب جانشین تفایز وسیء بین شہنشا وہو ) **و و و سنسر** سے اجانت لیکر جاوا دیا کتابیں نواب بھی ہست سی ہیں بیکن ہیا مصنّف کولینا ہول جن کانام کیم **فائر کورے** بیاسر کیا فلسفی بہت ، ہے جیرا بہنے وقت کا اہائے تقدر را نسان تھا بلکہ ایک دفعہ بیوویاں کندریہ کی طاف سے مفیرج و کرکھ کی کولا تبصر وم کے دربادیں بھی گیا تھامیے کی بیڈاٹ

سے ایک ہی شل پہلے بیدا ہوا تقائیں اُس کی نضا نیف سے چند کتا اوں سے زبل کے اقتبال "فدائے ابدی کا ابدی کلام ہی تمام چیزوں کی تبنیا وہے، De Planlatione Notes ا33،) کلام ہی خدا کی نصو برہے کل ذی تفل مخلون سے وہی بہلے پیدا ہوا۔ وہ خدائے وال کے سائٹ بنیرکسی فرق کے بیٹھا ہواہے (16, 16 561, 12 De Peofagia, 1: 561) وہی اُس كاببلوعظابياب (De Agric, 1: 308) فالن كائنات ن اين كالمركور آسان میں سب سیے فدیم واعلیٰ ہے۔ بیعزت دی کدوہ خالق و مخلوق میں سفار شی بانت**ک**نیے تعمرا (Quis Recuim Divin Hares,1: 501) لدوا كل المري تام فاني چيزو کے لئے رفدا کے آگے، ولسل ہے ( Soa bid 502) وہی کلام انسان کاجو ہمیشہ گناه کرنا ہے مقبع ہے بکام ہی فدا کا انسان کی طرف جواس کا ماتحت ہے رسول ہے۔وہی دکلام، سب چیزوں برچکمران ہے د 501و *مانطالی کون ذی ف*نم انسان ہے جعامندالناس کے اعال دیکھ کرفدائے سی میں وہمٹرہ کو مخاطب کرکے بیڈیکا اُٹھے کہ وہی دخدا، گناہ کے بوجھ اُٹھائے اور روح دخاطی، کی **تبیث یا کا وال** دیکیراُس روح رضاطی)کواز سر رفوصلی دبے لوٹ ، جینٹیت تک بہنچائے (De Comfus) ها به المناه) اس المنطق وندسرايك انسان كوتاكيدكر الم ده وه زند كى كى

ووشیس ربانی کا احم محمطابق با اکم و کاست اینا راستر بخویز کریے کا مری تا محمت کا سرشيه الماس مقدر الميني المراسان موث كي حكر المن ايدي با تا برا (3.560-1.560) ابم تسليم رسة بيس كه كلام سي برا كام س ہے - دو بالارا دہ وبلا ارا وہ مرتم کے گنامول سے پاک ہے - کیونکہ وہ آسما فی م مرا السوفسي من الدين الفروسي الدين المناكلة الماكلة مطبيب اور نتام أزارول سے سنجات وہندہ ہو (De Leg. Alleg,1:122,17) اگرچہرای شخص ضدا کا فرزند که لاسے کے فابل نہیں تا ہم اُسے اینے حالات کی ایسی اصلاح کرنی چاہئے کہ خداوند کے بیلو سے بیٹے رکلام کے حالات اکے مطابق اس کے حالات ہو جِائیس کام فرننتوں سے بھی پہلے بیدا ہوا اُس کے دکالم کے) بدت نام ہیں دمشلاً) علم- خدا کا نام-کلام- انسان کی تصویر (De Confu) 2.7 مبلاً : او کرنسان کا اسی کلام کے فریعیش سے اس نے ہرایک چیز کو بنا یا۔ نیک انسانوں کو بتی سے اُٹھاکرا پنے قرب میں ہے آئیگا ( De Sacrificio .5 و 165 / ا) خدا كے نمام كام كامل او غلطى سيمنز و ہيں .خدا وندلنے اپنے بيلو تھے بین کلام کواسی طرح اپنے مفدس گلے کی حفاظت کے لئے مفرکباہے جب طرح کوئی طانتوربادشاه اینا کائیم مفرکزنا ہے۔ (8 30 1. De Agrie) مقدس كلام وبرا كل من اورفدا كالمهلو كل مع ( De Somnis, 1: 653) وسی اس کے مقدس ملتے کا گذر ما ہے (De Agric, 1: 308) وہ دکالم، انیان کی میں (De Confu Cing, 1: 427) نداکا تر حال ہے۔ De Legis Allegor., 111.73)جى طرح انسان سورج كوتۇنىيى وكىھ سكتار میکن اُس کے انعکاس کو ہی سورج سمجھناہے ۔اسی طرح فدا کا کلام بھی جواسی کی صلو ے مراسم الیا (Le Sonn, 1:40) دبانی کاام ورب سے پہلے بدا ہوا۔ وہی اسانی غذاہے۔ وہی ارور فی ہے یعنی روح اسانی کے لئے خدا کی مقرر Dedeg-Alleg, 1:120,34 De Deler , alions Poliozi Infidsi,213-45) فدا کے اوھراوھردواعلیٰ سنتیاں ہیں جن کے صفات نیکی اور فدرت ہیں۔ اوراُن کے درمیان الرہیت ہے۔ اور وہ دخدا ) اُن کے باقد تی اور 173,123 De Sacrificis,1:173,123 کلام مرفورس بطر ای مروم یالاراده بابلااراده گنامول سے باک ہے اسی کی اس کاسر می موا (De S'om nics, 1: 65 3) يقيني اور فابل اعتبار بانبات نعمت محاك ی ہے در ، De Abrahamo, 11: 38, ہرایک انسان کے لئے جو ا کے احکام ہجالاتاہے مضروری ہے کہ وہ اُس کے بیٹے کے پاس جوار

ہے جائے۔ تاکداُس دانسان ، کے گناہ بخشے جائیں۔ اور ہوتم کی نبکی حاصل کر سکے ۔ ر De Excerationibus, 11:435,29) اسى قتم كے انسان نجا وبهدے اور دیم خداسے نجات عال کرینگے ۔ اور کا احر کے مطابق اپنے حالات رکے بنایت برگزیدہ اوراعلی فائرہ عال کرینگے ر35 4:11, Abid ) کلام ہی ونیا کی دوشنی ہے رہا 4.4: De Somnies, 106:4/4 فداکا قائم نقام ہے ( De leg "De Sommiss, 1: 656,48) 5 ( Heleg, 1:129,4 عبسائی دوستوائیں آپ سے راستی ۔صدافت۔امانت۔ دیانت بے نصبی اور ب کے بعد خدائے قدوس کے نام برابیل کرنا ہوں کہ وہ کونسا عفیدہ۔ باکون فلسفہ با کوئسی المیات با کونسی اصطلاح بولوس با اسکے مہنوا وں نے باہجینیت مجموع میوی بات نغلم کی ہے جس کا چرجا فدیم سے ج کمسیحی گروں مسیحی عبا ونوں سرمنوں وعظوں ، بیں جی متنا دول کی نہ بان بر۔ اور جی ملیط فا دمول دممبروں ، سے ہورہا<u>ے اور</u> ه مندرجه با لا**افت**باسات میں موجو دنہیں ۔ بیبان نوکسی کیلیف ا ورمپیر*کھیسر کی صزور*ت مان صاف الفاظ بي كل مركم تعلق عكيم وصوّف دفائيل في وبي عفالدار وہی ہاتیں بیان کی ہیں یوئیسچے کلیسیا کی روح رواں ہیں ئیبر سیجمصطلحات کو جبوط کر فیل میں برعایت اختصار سیحی عفیدہ کولکھ دنیا ہوں ۔ او مجیج فطرت لے کر بدیا ہوا

۔ اُوم کی غلطی سے انسانی فطرت میں خرابی واقع ہوئی ۔ وہ اس خرابی سے اپنے اعمال کے ز دینیکل نہیں سکتا ۔ اُس کے دآوم کے )اعمال خدا کضنل کے سواہیج ہیں ۔اُس کی تحا ذربیہ بہوسکتی ہے بھاسمانی بیدائش لے کرزمین برآیا۔وہ وہی خدا کا **کل ام**رت جداًس كابياد يطاكه لايا - وبى المدى سعدوبى كنابول سعباك اوراس کے ہاں انسا نول کا مفارنٹی اور شفیع ہے ۔وہی اس کا نخات وہندہ ہیے ۔اسی کے وابعے انسان گناه سفخلصی باکرتیات ابدی حاصل کرتاہے ۔اوراپنی صلی فطرت کو بالبتاہے معبنى يُرانا أوم مركرنيا آوم بيدا هوحا تا ب<sub>ك</sub>ومينره وغيره الغرخ ل*س*عقيده بيل يكيمي بات نهيس جوكيم موٹ کے زفائیلوکے ہمحتقدات میں نہاگئی ہو۔اباسمسحی فلسفہ کے ا ہ بینی خدا کا انسانی گنا ہوں کے اٹھانے کے واسطے زمین برآنا دا وربہ بات بھی کم ن ہی کی ہے) اور داستان صلیب بھرجی آتھنے کی کمانی ۔ اور اسمان برحرا مصانا۔ ئی بات اب باتی رہ گئی ہے ہے۔ ہم المی الهام کی طرف منوب کریں جتیٰ کہ ایک تقم ن تیمکر**ف** کمی**لو**نے بیان کردی ہے ۔گذشتہ صفحات میں بھی ایک تلبث کا ذکر رآبامهوں بعینی برس کی تمین کیفیات بعیتی برس کا پیدا مونا ۔اُس کا مرنا ۔اُس کا بھرجی ٱٹھمنا۔ ادرائس جی اُٹھنے کے ساتھ کل دنیا کونٹی زندگی نجشنا۔ بیہ نزایک قدیمی بونانی ٹت سرتی کاعقیدہ نفا گرفیثاغرس نے ایک اور تنلیبٹ کا پتہ دیا ہے جس کو قدیم سے کل بینا نی

عكما وينتبليم كيا بروانفا وأس شليث كية بين أفسو هر تقدد ان فدا دم اروح كائنات رم ، روح انسانی ببرہی ورامل اُسی مسله کلام تعلیم دا دہ اُفلاطوں کی دور سری شکل ہے۔ مگر حقیقت ایک ہی ہے۔ اور حفیقت حفہ ہے ۔ جسے ئیں آگے جل کر ساین کرونگا لیکام جس کی نے کہیں اُسے بُت برستی کے رنگ میں دیکھا۔ اور کہیں اُسے بیت کی تکل دیدی لیم باروط ارک ہمیں ایک اُور تنکیث کاحوالہ و نیا ہے جو کہتے ہیں کہ خبا*کر و تعذ*ف منے تجویز کی تھی۔اُس کے بھتی تین افا نبم تنفے دا، باپ دا بزو، جس سے کل ونیا محلی دہم تعمر ر سورج )اورد۳) کائٹات ۔ بیربات بھی بھیے ہے ۔ اگر روحانی نظام میں فلسفہ کلام اپنے صلی معنوں ہیں جسیا ئیں *آگے جل کر* بیان کر ذیکا صبیح ہے۔ توجہانی نظام می*ں صنرت بش*ت كى مجوزة تلين يقيى درست سے نظامتمسى كى كل كائنات جوانسانى نگا ديس ہے وہ سورج ہی سنے کلی ہے ۔ گویاسورج ہی وہ چیزہے جس کوجہا نبات میں خدا نعالے نے سے اول پیداکیا ہے بھے اسی سے کل کائنات بنی-لدا بالفاظ استعارہ الرّف اسب ا ہے۔ نواس کا بہاد مطابیٹا محقرار سورج ، ہے " ساری چیزیں اُس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں -اور حرکھے میدا ہواہے -اس میں سے کوئی چنر بھی اُس کے بغیر میدا نہیں ہوئی " یہ ابک برہی خنیقت ہے۔ اب اگر ابک مشرک نگاہ انبراظم ہی کو اپنا خدا اور رب مان نے توکو ڈی عجب بات نہبرلہ زائجبل بیرضا کی پہلی جیند آیات مسیح یاکسی انسان پر نومطلقاً

یں بگرسورج پر مرمعنوں میں ایک مشرکا نہ خیال سصیح طور برحییا ں ہونی ہیں ، "ابتداء میں کلام خفا کلام خدا کے ساخد تخفا ۔ اور کلام خدا تخفا - ہیں ابتدا دمیں خدا کے ساتھ تھا ساری چیزیں اُس کے دسیلے سے پیدا ہوئیں - اور دوگھ بیدا ہوا ہے۔ اُس میں سے کوئی چیزائس کے بغیر سدانہیں ہوئی ﷺ انجبل بیجنامیرس بیزانی نفظ کا نرجمه لفظ کلام کیا گیاہے ۔ وہ لفظ **لوگس** ہے۔ہی يم عنى صرف كلام بى نهيس بلكة بال اوراس كا أخها ريبنى كلام اورمفه وم كلام ـ ئیں نے حکیم **کا ٹیما و** کے ترحمہ افتہاسات بالامیں اگر لفظ کلام استعمال کیاہے توصر انجیلی نرحمبر کی رعابیت سے کیا ہے ۔ورنه حکیم موصوت کی تصنیف میں لفظ **لو**کس مہی آباہے ۔ نفظ لوگس سے اُن کی مرافقل باارا وہ ہے ۔ بیسئلہ ورامل بیدائش کائنات ك يتتن كيم افلاطول كانظريب جي كما أسلام ي عفل اول نغبيركبايے بعنی خدائے نعالیٰ كاوہ ارا دَہ از لی جس بیں کل كأبنات كاخلورا ورًا س' كی نزنتیب ہتی۔اور جس کے مانحت یامطا بن کل دنیا پیدا ہوئی۔اس امرسے کس کو انکار ہو سکتاہے۔ کنظور کا مُنات سے پہلے ارا دہ النی کا وجود ہوگا۔ وہی ارا دہسب سے بپیلے پیدا ہوا۔ سے سے ہرا بکب چیز سیدا ہوئی ۔ اسی *کا حا*دہ ورّہ ذرّہ مبی ہے۔ انسان باکو لخلوق *جب تک پینے حالات اُسی ارا و 6از*لی کے مطاب*ن نہ کریے* ۔ فلاح نہیں باسکۃ

لهذا وہی از کی ارا دہ بعبارت استنعارہ خدا کا پہلو کھاہے ۔خدا کی طرف سے مخلوق مرجکمرا ہے۔اسی سے کل وُنیابنی جو کچھ دنیا ہیں ہے اُسی کے وسیلے سے ہے۔وہی دنیا کی روثنی ہے۔ دہی دنیا کا بنجی ہے۔وہی ضدا کا نرجان ہے بعینی وات ازلی کامنظراول اورظم كل الغرض وه ساري بانين جر*يكيم أ فلا طول بنيف*فل ول *كيمتعلق . فانبيلو* ئے ل*رگس کے منع*لق ۔ بوخنانے کلام کے منعلق اور کلبسیا نے سیٹے کے متعلق کہبس ۔ وہ باتیں عقل ول - دگس - کلام میم نیطنق ہوں یا نیم د ل میکن **ارا وہ اڑ ک**ی ان سب برچاد ہے۔ درامل خوجکیم افلاطول بریھبی بیٹنیقت بتن طورسے ظا ہزنیں ہوئی تقی۔ وہ بھی خو و کسی چنرکے نقش فرہنی اوراس کے خارجی ہونے کے حکیمیں سرگر وان رہا بمعہو وفی لڈین ہا وجودخا رج از ذہن کے نظر بیئے آئیں اور اُس کے نناگرو ارسطومیں باعث اختلاف بڑ افیہی ہے۔ گیوں نے مسکد**ارا وہ اڑلی** کرتبین *طربق پر سمجھنے سے* افلاطون کوفا ر کھا کچھاس کی کم و بیش منز کا نظبیعت بھی اسل حقیقت کے مجھنے سے مانغ ہوئی کنیکم وہ زما نہ *نترک ہی کا تقا ۔*ان لوگوں کواول توحقائق بھیم شنر کا نہ رنگ ہیں!ظر**آ** رہے تھے اوراگرصفا نئ و ماغ مے خفائق کو صلی رنگ میں دیجھ بھی ایا۔ نوحی زبان میں اظہار کرنا تھا وہ مشرکا ندھی۔ اُن کامقصد خوا ہ کھے ہی ہو۔ اُن کے کلا م کو بیڑھنے باسننے والے سکے مِ شرک ہی تھے ۔وہ ان کیے خیالات کو تصویر ہائیت کی تنکل میں طا ہرکریتے تھے ۔ا<sup>ن</sup>

عكماء من تواس ضقت ارا وه اركى كانام بيلوع اسيار ونياكى روشنى بخاون كا بب خات - از لی وابدی وعیره وغیره رکها جن سے اُن کی مراوصرف الها و فضد عقی -سكين عوام لغ ان نظرىد بركوانسانى لباس مينايا يبت بنائے مصورى كے تمام فون خرج کر دیئے۔ ایک صر ناک بیکھی درست تھا ،اگرچنبنت سامنے رہتی ۔اور بیتصویری اورجيم ففظ فسنتر وصفح سمجھ عباتے ايكن آئے والى سلين حقيقت سے الاك موكران مجىمول اورنضو برول كى بريننا رېموگئيس - پهندوسنان كالھى پهي حال ہوا معفرب بيس اسی مشرکانہ فطرت نے فدہمی حقائق حکیما نہ کو چیقی باینچے س صدی پرسیح کی صورت ہیں پیش کیا یہی زمانہ ہندوسنان میں **برا نو ل ک**ازمانہ ہے ۔ آج قربیاً ڈیڑھ ہزار رس کے بعد ہند وتعلیم یافتہ اصحاب نوٹن پرستی میں ان حفائق بالا کو وکھانے ہیں۔ وید کے معنى كریے بیں عناصر کےمعانی صفات الهید کرتے ہیں ۔ پیرس صحیح یسکین وہ خداجیں کی نمشا كواس طرح سنترك اورئبت برستي ميں نبديل كروما كيا كيونكه كروڑ دركر وڑ مهزر دعيسائي بارسی ان فعلیم بافته اصحاب کی نشر سجات کے قائل نہیں ۔ اور ابھی نک اسی مجت برسنی اور منترک میں گن میں وہ خدا کبول ان انسانی تشریجات کامختاج ہو ۔اور عین وفت برِهیقت حال ظاہر رنکرے ۔ اگرا بندا رہیں اُس نے بیرها کوتا تعلیم کئے . توجب اورجها نظمی بہ خفا مَن مترک کے بر دہ ہیں حیمیب حائیں نواسی کا فرصٰ ہے کہنئے المام *کے فیایعے سے زم*ا ن<sup>کو</sup> بیریداشده غلطبوں سے پاک کرے بینانحیر قرآن مشربیف کا ہی مذہب ہے۔ انبیا بھی ونتاً فرقتاً اسی غون کے لئے آئے بچورب کے بعد حفادر ضائم البنبین صلی الدعلیہ وسلم کی بعث کا ملہ بھی اسی غوض سے ہوئی ۔ اسم سُلدر رکھٹ کوئیں سے ہندوستان -ایران -یونان -روما وراًن کے بعد کل مغرب مترک ہیں مبتل ہوگیا تھا ۔فران نے کیسے واضح الفاظیس س*ان كر دباب - فرايا*- اخرا ( ادمش*ى ا*ن يقول له كن فيكون - بيني جب الله تعا اسى چيز كا اراده فرما تا ب - توكمدويتا ب كرموس وه موجاني ب - اب اس حقيقت كا نام کچه رکھو۔اس آبت نے نوان سچیر گیوں کو بھی صاف کر دیا ہے جیں میں افلاطون تعینسام وانفا ۱۰ س آین نے ارا وہ - انھار ارا وہ اور خلور ارا وہ کو الگ الگ بان كركے اورسب كافاعل فات بارى كوبتاكراس مئل كونيجے سے بہتے كے لئے بھي عام فتح كرويا \*

فتل بروايا اولى الالباب

## مسحى المالي عمار

خشاج اچونه معار کج نازیامی رود د بوار کج

ایس نے اپنی طبیعت کے خلات تاریخ و حالات کلیسیا سے محبور موکراس باب کی اقتتاح اس شعرسے کی ہے ۔کیز کہ اس شعرے اس کلیسیا کی کل کی کل حقیقت بالکل اُشکارا موجاتی ہے ۔ جنلطی سے میسے کے نام برمشہ در کیا گیا ہے میٹے جیسے راستبازادہ شریت پرُصراوراس کے بإبرانان کوس کا ایک عماری شن منافقت کوفنا کرنا تقارابی تعلیمات سے کیا تعلق ہوسکتا ہے جس کی مبیلی منیا د **بولوس جیسے** انسان معطوالی براوس کے ول و دماغ اوراس کی نبت کی کفیت کے افہا رکے لئے اس کا ایک ہی مقولہ کافی ہے۔ کتاب اعمال سے لیے کر آخر تاک کل بولوسی صحائف پڑھ حاائہ اس کے ختلف فول وفعل میں اسی مقولہ کے صبوے نظر آنے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:-«ئېن يودنون كسلىخ بېو دى نباتاكدىبو د بول كومبنى لاكون جولوگ سنربعیت کے ماسخت میں اُن کے لئے بئیں منفر معین کے ماسخت مبلہ اُلڑھیر

خود ننردیکے انحت زیفا۔اور بے نثرع لوگوں کے لیتے بے منٹرع بنا ناکہ بے شرع ہے۔ لیُونکو شیخ لاوں کمزور وں کے لئے کمزوریا۔ 'اکہ کمزوروں کو جینچ لائوں یکی سائے ہو كبلئ سب كجينا وامون ناكدسي طرح مصعبن كوسياؤن اورئيس سب مجيد المبل کی خاطرکن ایموں تا کہ اوروں کے ساتھ اس میں شال ہوں '' ۔ آج اگرمغرب کےفضلا کے بیت اس کلیسیاسے الگ ہو گئے جسے ان فقرات الع بولنے والے انسان اوراً سکے نبعین نے تبار کیا فُوانوں نے اپنی وبانت وامانت کا نبوت وباب سرج الراسقف أظم رج بشب بارك لخرات سے بدكها ب كها را كليسبا لَصْرِبُ الْكِيرِبِ- تواْس في حقيقت كاسى الهاركياب ميراول اليخ كليسبا بڑھ کرفون موما نا ہے ایسے ذہب کے لئے جسے سے کوئی تعلق نہ موجسے کا ج فصنلائے سیجبت نے مان ابا ۱۰ ورحب کی ترمیم وتعمبر ہروفت صنرورتِ زمانہ یا وقتی مندا خبالات كيمطابق مونى رسى مو بنواه وه خيالات غلط مول بالسيح - كرورًا انسان كُنشة پندرہ صدیوں میں حوالہ کشت وخون ہوں علم فصنل کا فلع قمع کیاجائے۔ ہرنخر ماتینیر وتدن کود با باجائے ۔ اور کھراسی مذہب پر آج کروٹروں بونڈ بانی کی طرح بہائے جا رہے بیں کس قدر ظلم ہے کے حس ندم ہے، کوجس کلیسیاکویہ الم مغرب خود حیور نے ہیں ۔اس کے جوئے کے تیٹے مشرق کولانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہیراس کیا مرکے کرینے والے اور

س ہیں امدا دویہنے والے وہ لوگ جونو واس سے تنفر کناب کو توخو و محرف ومشاتنہ ا ہعض کے دواننانِ اکا ذیب فرار دیں ۔ اُس کی صحت پر حلف <u>لینے سے اُن کے</u> برے یا دری انظر بر می کے علب عامیں انکارکریرافر اسی غوض سے مقررہ **صلف ک**لیسباکویدل دیں بھراسی کتاب کو کروڑوں کی نقدا دمیں جھا ب کروٹنا می<sup>ٹ</sup> نئع کریں بخور زمختلف کونسلیس کرکے اس فکر میں لگ جائیں کہ ٹیرا لنے عفا ٹد کی جگہ نئے عْقَا مُرْتَخِونِيهِوں - اور گذشند ۴ يجلائي سلاع کورشل ميں بعبدارن آرج بشپ نٹر بری اس لئے جمع ہوں کیکس طرح عبسائبوں کوعیسانی کھاجائے کس طرح خالی ٺ ره گرچوں کومعمدرکیا جائے لیکن ُاسی حلیہ ہیں ہمارے نتعلق بیرکها حالے کہ آج اسلام كے كياس بڑسے شهرول ميں سے جاليس شهر بهار سے علقة الرمين ميں -عيسائيت كے لئے نوتو زمين ہے 4

مر لو کوس سے خود جنا بہتے سے کوئی فیض نہیں پایا ، اُن کی ہیے کی ہُرندگی ہیں وہ اُن کا ایک جانی و خود جنا بہتے سے کوئی فیض نہیں ہا یہ ، اُن کی ہیے کی ہُرندگی ہیں وہ اُن کا ایک جانی و خود اور ایک کی ایذار سانی ہیں اُس سے کوئی و فیقہ نہیں جھوڑا ۔ جنا بہتے کے بعدوہ حواریوں کے پاس آتا ہے ۔ اور ایک روبا کا فقتہ سنا تا ہے ۔ لینے آپ کو بیٹر کرتا ہے کیں آتا ہے ۔ اور ایک میں مالی کو بیٹر کرتا ہے کیں اس کی نیٹ پرجانی ہیں کرتا ۔ اُس کے اعمال ہی اس کوظا ہر کر ویتے ہیں جو کچھ بیدو ہیں اس کی نیٹ پرجانی ہیں جو کچھ بیدو ہیں و

غمیر کے ساتھ زندگی میں کیا وہی اُس کے جانشین پولوس نے آپ کے بعد آپ کے مزہرب کے سانفہ کیا ۔ بولوس حیں جاعت کو جیوٹر کرنے کے مربدوں ہیں املائھا ۔وہ اُس کی طبعاً و نثمن ہوگئی۔ بہودی اس کو نفرت سے دیکھنے لگے۔ بولوس کے لئے اُورکو ئی جارہ ىزىقا كەمختونۇن كوھيوزكروه غيرختونۇن يىنى بونا ببول -روميون مىراپنى حكەبنائے.وە لوگ نہ سرویت کے بابند نہ سرعی احکام سے تعلق رکھنے والے بھرسا منے آجائے . کھا عامے والے .خنز پر کا گوشت ہو با جیڑھا وے کا گوشت بیولوس نے بیرب حائز کر دیا یشریعیت کے احکام نوا دیئے ۔ وہ مجبور تفا کیونکہ بینانی نتیدونٹر عیہ نبول نہ کرسکتے تھے ب سے بڑھ کروہ غیر خونوں کو بیجی ذہرب میں ابھی ندسکتا تقامیہ کی تعلیم اس کا عمل اُس کے خلا ٹ تھا ۔ بولوس کی ان حرکات سے حواری گھبرائے ۔ اُس کو ان باتو<sup>ں</sup> سے روکا مگروہ کب رُکنے والاتھا گانہیں گول مول جوابدیا۔ آٹرکا دیصدا صرار بہووہ ہیں آیا۔ایک مجلس اس لئے قائم ہوئی کہ پولوس اپنی صفائی بین*یں کریسے ، فریسی اور صدو*تی فقبه بهي جمع مهية و ولوك بولوس سي كيد ايس منتفر تقد كداس في كل ومكيت اليض فرببی شور فل کریے لگے ۔ بولوس تو ایک موقعہ شناس انسان تھا۔ ایک سٹوشہ چھوڑ کر فريسي اورصدوفيول بيس فسأ وطولوا ديابه اورآب طلتا بناءاس وافتد كح بعد بولوس كا بيدان عمل زياده نزيزناني اوررومبون يسهى محدود مروكياجن كى روا بات عقائد خبالا

ا ورطرزعل کےمطابق دِلوس نے میتے کے نام پر ایک نیا مذہب نیار کر دیا <mark>ہو ہر والمخج</mark> اوراس کے رفقااگر اس نتیج برآگئے کہ بیٹے کے نام بر دیکلیسیآ ج فائم ہے۔وہ بنا کروئ مبتح ہنیں۔ توا ایک تیج ننجیہے ، مبرب نرویک نوبه کهنابهی مجمح نهیس که به کلیسیا بولوس کا بنایا مواہے ابندانی صدىوں ميں معلمان كليسيا كا بيرا كيام سلم طرين نفا - كيجب كوئى ننى بات بنائى - يا وقتى صرورت کے دفعیہ کے لئے کوئی نیامسُلہ ایجا دکیا ۔ نواسے ایک تاب ماہم بفہ کی شکل پ لك*ه كركبين فقند دمع دو*ف نام ميرشا ئع كرويا . يولوسى نصانيفنه ، كي في<sup>نيا</sup>ت أج بهبي ما ني حاقي ا لیکن بہیں اس سے بھی بحث نہیں ۔ بولوس مدیا کوئی اُوْر رام یب ان سے بولوس کے اقوال مندرجه بالابرعمل كباله كرئيس بے مشرع لوگوں كے لئے بعی شرع بن تاكہ ہے مشرع لوگوں کو کھینچے لائوں کیں کمزور و اس کے لئے کمزور نبا . . . . . کیس سب ہومیوں کے لئے سب كجهة بنا بوامْوِن . . . . . يُبين سبُّ بجه انجيل كي خاطر كرنا بهون؛ ان الفاظ كاصاف لوّ مولے الفاظ میں نرح بہ بہرسکتا ہے کہ میرا ندکسی مذہب سے تعلق ہے ۔ ندکسی سنربیون کی پابندی ہے۔ نیکسی کمزوری کی مجھ کو برواہے بغرصن بیٹے کومنوا ناہ بوخوا کسی طرح سے ہو خشتِ اول دِيل هندُمعار کج 💎 ۱۰۰ نزيّا مي رود ديوار کج بهی وه خشت اول ہے جو کجے رکھی گئی - اوروہ نیزی کمیجی ندیمب کو ہرولعز مزیکر نے

<u>ے لئے اپنی فواتی اغرائن پرری کرنے کے لئے میٹے کے نام مرہرا یک عقیدہ مقبولہ یا</u> روا یا دنیمتدا نمره کوخوا ه وه صحیح مول با غلط کلبسیا میں واصل کر نیاصائے۔ اسی برمبرانے والى رامبول كي نسل نظل كيا يم فقد كي رنسل نے الحضو تو نشرانے - منا ٥ ط طنط میں غرض سب سے بھی طرنتِ اختبار کیا ۔آج بھی علی الاعلان نہی ہورہا، نے مشکیز وہیں نئی تشراب بھری جارہی ہے ، فرن بہ ہے کدیرُ النے معارا ب کلیسیا نہ ی قدیم مقتدرنام برنسی عمارت کھری کرنے تھے ہی جال کے معاروں کی دیابنت نے بیں اس بات پر مجبور کیا کہ ٹیرا فی عمارت کو علی الاعلان بینج و ٹین سے اُکھا ڈاکرائس کی جاً نئی عمارت کھڑی کر دیں۔وہ نہیں حانتے کہ اگریذہ ب خلاکی طرف سے ہے اور اُسی کا بنا یا مواہے توانسانی ہاننے ربانی عارت کونہیں بناسکتے ۔اگرخدانعا لے نے ہر رانگیا: ا کیصنرورت کے وفت رہانی پہکل د مذہب ہے، کی شکست وریجنٹ کوایت معمار ول میں ے ہائے ورست کرا ہا۔ توجس بگڑی ہوئی ہیکل کو پیٹے ورست کرکے جیےوڑ کیا تھا ۔ اور وہ بائزیں حیثی صدی میں بالکل بربا و موصلی تھی۔اس کی ورستی کے لئے عین اُسی وقت لبد*ل کوئی ر*با نی معارنه <sub>آ</sub> تا - خدا سے اپنی سنت قدیمیہ کے مطابق نبوت کی اُس آخر ہی المنطب كالجيجاجس لنعارت مذمب كومينيه كالميتحكم كردمان إج جن عفائد لوحیوٹا گیاہے اور غلط تحجا گیاہے ۔ وہ سب کے سب بالخویں تھٹی صدی ہیں بیدام

چکے تھے۔ پھران بانوں کو جود لکو اُن کی حبّہ جذہ ب بخریز ہور ہاہے۔ اس کی بہتر بنیک الم الم می جو کر بھی تا کہ ا ہے جیڑی صدی میں خاتم البندین حضرت محتملات نے وحی اللی کے ماتحت مبعدت ہو کر بھی عقائد
کے متعلق وہی کہا جو آج نیرو سو برس بعد نصنا مائے سے بیت کہتے ہیں ، اور و نیا کو ایک بہتر سے
بہتر بذہ ب وسے گئے کہ لیکن شکل تو بیہ ان بڑی کہ عیب انبیت آج صرف ندہ ب ہی نہیں بلکہ
اس کے نام تلے مغز بی افوام کی ہہت سی سیاسی اغواصل کا نفاذ ہوتا ہے۔ اس لئے نام تو
عیبائیت ہی رکھا جائے گا ، گو اس نام تلے کل اسلامی تعلیم آجائے ۔ نماز کی صورت تو وہی گیگی گر تھی برت ہی ہو جائے ۔

جسون تناجیبائی ندم ب کامغرب بین ناه در بولے لگا -اس وقت بحیره روم ایکی بیل کی صورت نظاجی کے اروگرد کے متاز ندمالک بیں ایک ہی ندم ب ختلف تکول اور ناموں میں وائر وسائر تظا بید ندم ب ندم ب شمل بہتی نظام محصراً بیعی اسلامی بیل و اطعیس - املیو سے سرکورس - اسپیرس بیر سیاس - ابالو -مہورس - اسپیرس بیر سیاس سے سبکر میں سے سرکے سب سورج ویو تا ہی کے نام تھے - ان سب کی بیدا کش کنواری کے ہی بطن سے ۲۵ سے لیکر ۲۵ ویم میرکی کسی تاریخ کو مانی ہوئی تھی - ان کی فوات کے سافقہ کسی ندگسی رنگ میں بارہ کے عدد کا تعلق تھا بعض کے بارہ نٹاگر دیا و ورت یعن کے بارہ کا رنام ایسین کی بارہ سفرگا ہیں دبروج بھیں - ان کی زندگیا ل کل کی کل نسل انسانی کے فائدہ اور اس

لی نجات میں گذریں ۔ ان سب لنے انسانی نخات اپنی موت سے کی مینانچے وہ مصاوب یا مقتول ہوئے بتارتریخ موت بھی وہی اخیر مارج یا کیٹر فرا کی می قسیسے کے زیب زیب: ا اُن میں سے اکثر قبر میں بھی ووہی دن رہ کر بعد میں جی اعظمتے ہیں جی اعظمہٰ کا دن تھی وہی ا**ل سطر** کاون ہے۔ ان ہاتوں کو کیر قفصب کے ساتھ ایٹے مقام پر بیان کر آیا ہوں۔ یہاں وہیں| في التخصاراً أن باتول كايم في كركبا معد إل إعبياتي ووست اس ابك بات برمي غوركري كروا في وسي السطرت السطرت الدائع بهرسال نبين آنے کیول ان تاریخول کی تعیین فمری گروش کے مانخت . . . . رکھی گئی ہے۔ بہ نو وہی ہویم بماركى كيفيات بير وبى مرى بوئى زمين كيجي أتضفى ناريخ ب جب كے ساتھ كل دُنيا دوبارہ زندہ ہونی ہے جس وا فقد کے ساتھ اگرا<sup>ہ</sup> فتاب کو تعل*ق ہے۔* تو اہتا ب کو بھی اُس *سے* کم تعلق نہیں 🦸 ایک طرف تو ولا ڈیگا میٹے کے اروگر و مالک ہیں بیغفا کد بھیلے ہوئے تھے - اور اُن ب مذاهب بین سے جو در اصل ایک ہی ندمب کی مختلف تنظیر بحض**ر میں محصرا مارم ب** اُس وقت سب پرغالب نقاراُس کے نام پر میں میں مراور عنما کو ریا فی م کی رسم میں بل ازميتے صديوں بيلے اوا ہوتی تھی۔ ووسری طرف فلسفی ونيا میں مسئلہ کلام د لوگسس) رون نقایس کی تشریح ئیں بیان کرحیکا ہوں تیسری طرن بیو دہی مزہب تقا ج<del>س ک</del>ے

يرمنارة بب وتبب سرمتذكره بالاممالك مين موجه وتنفيه المغرض مدمهب اورفلسفه كي زيمن نهرس بحيره روم كے اروگرو كے ملكوں میں جارئ فيبس ميعارا ابن سچى كليسيا نے اپنى كاميانى اسی میں دکھیں کہ ان نینوں ندامہ ب میں سے کھر کچھ صوالح ہے کرایاب ندم ب کی عارت نیا كرلى جائے جس ميں ان ہرسہ ... جاعتوں كے مختقدات كالحاظ رہے بهوویوں كو توبيد كماگيا. كتب اسرأيلي قدم كم خي اور ابن داؤ دك تن منظر تف ده بهي ابر م هر كرب اس ایک بات کے سوابانی کل بهروری ذہرب کو فریب فریب جیور و باگیا۔ کیونکہ سترویات کی پابندی باقی کل افوام کے مذاق کے مطابق منطی۔ وہ توہر تم کی فیود سٹریین سے آزا<sup>د</sup> تقے اور بیو دی کل کے کل مربون شریعیت تھے۔ دوسری طرف منتھ **دا** پرستی کی ہرا کیے جیز بذهب میں واخل کر لی گئی در امل دہی تعلیم پیچ کی قائم مقا م طہری حِتی کم بیچ کاصرِف نام ہی نامرہ گیا قسطنطین اوراُس کے ہمنواؤں نے میٹے کو تحصرا بااُس کے جانشین **ہا کو** کی کرسی پر پیلماکر شاسبین کی کل کی کل روابات اور رسمیات میتے کے نام برتنقل کر دیں۔ ِ غی مزاعِ ل کے نداق کوصرف اسی طرح بیر اکر دیا که "لوگس" کا سار سے کا سارافلسفہ ك كلام كالمحمدة كوبناديا 4 ناہ شطنطین کے سامنے نبدیلی ذہب کی جوایک خاص برلٹیکل غرص تھی وہ فریر جے یب ۔ ونبین نسلوں سے ہرا م*کب قیصرروم کے مدنظر ہی۔ ر*ومی سلطنت کے ماتحت مختلف قومیر

جنس جن کے ندمہب ورسم وخیال ایک دوسرے سے حدا گانہ تھے قبصران وم اس فکر ہے ہمبشہ سے رہے کہ اُن کی کل کی کل رعایا فرہبی معاملات برجی ایک فتم کی مکر نگی اختیار کرنے جِنائجِهوه اپنی رعا با کے ذہبی نکننہ سے آگاہ ہوئے اور مختلف مذاہب بیں ندہبی ہم اہنگی پیداکرنے کی کوئٹ ش میں رہے ۔ رومی سلطنت مرامای مذہب کے معبود کے لئے سرکاری خرج برمندر مي بنوا دباكرتي هي فيصر م يشكر ريز واپنے وفت كا ايك وي علم باوشا ويا وہ نہ صرف اپنی عالمگیر سلطنت کے مذاہب مختلفہ کے اصول سے ہی واقف تفار ملکہ وہ معض مذاہب کے فرفہ بائے باطنیات میں شریک بھی ہوجا تا تفا۔ اسرائیلیوں کے سوا باقى كل كى رعايا درامل توسورج برست مى تقى ليكن سرامك قوم ن اين سورج ديوناكا نام ایک خاص رکھا ہوا تھا جن کے مندرالگ الگ موجود تھے مہم پائٹر ارس کے وقت عيسانی لوگول کی بھی ایک کافی تعدا د ہو چکی تھی۔ نتنہا ہی تبیر و کاظلم اس جاء ن کو دبابنہ کا بلداس طلم کے مدعیسائی قندا دیں بڑھ گئے ۱۰س کے ہیڈرین کا بہ بخند خبال تفا-کا وہ سینے کے نام میرایک مندر مبنا مے ۔ اور مینے کو رعا با کے دوسر سے معبود و ہوتا وس کی فہرست میں وافل کرنے دملا خطہ ہو 3 ما / ( Aampidius ) ہیڈرین جوبات خود شکرسکار اسے اس کے جانشین قسطنطین نے بورا کرویا ، ئیں نہابی<sup>ں</sup> اوب اور سیھے اضلاص سے داور اس امرکانٹا ہر بھی خدالتا لیا ہے )

مىسانى دوستۇل كى خدىرىڭ مىں ء حن كەنامەل كەدەكلىسيا كے كسى عقيدە كسى روايت -سی اصطلاح کانام لیں۔ اوروہ و کھے لیں کہ ان کا ماخذ شاسیدت بافلسفہ اسکندر ہیا ہے کہ نبيس بهاوربالصرورك+ يُرِ مانتا ہول*اً وہ ہوفت تا*ے ميسائی ہيں تو ہنايت نبك نبيتی سے لينے زہرب برتعائم ہيں انهو نے لاعلی میں جربانیں صحیح بھیں ۔ اج اگروہ اسلی روشنی میں اگئی ہیں۔ اوروہ ایک بُت پرستی كالفيدين توائس حيوروبين بين مامل ندرونا حاسيئه وووان عقائدا ورروايات كو يحيور كرميع كو نهیں جیوات نے برروایات میں کی زنہیں۔ یہ تو معل میں تحصر اور امالوی ہیں۔اگر مغرب میں فضالائے بیجیٹ نے نہایت جوا مروی سے ان عقائد کو کھیوڑ دیاہیے ۔نومشر والوں کوبھی پیروی میں کھے عذر نہ کرناچاہئے میٹے ایک سے مسلم پنیبر بھے .غدا کے بیا ایے نبی اورسارسے منبوع وہ اسلام ہی ونیا ہیں لائے - بیاری خطبہ کالفظ لفظ اس پرنتا ہذا طق ہے "برنىم جوكئين شاعبن يانبيون كى تئابون كومنوخ كريخ آيا ہوں ينسوخ كريخ نبس ملک در راکرے آبا ہوں۔ کبونک ئیس غرسے سے کتابوں کمبناک اسال وزین نٹل حائیں ایک نقطہ یا ایک شوستہ تورین سے نہ طلے گا جب نک سب یورا منم وجائے۔ بیں جو کوئی ان جھو سے سے حیو سے حکموں میں سے جمی کسی کو توڑ گیا ا ورہی آ دمیوں کوسکھانے گا۔ وہ آسان کی با دشاہت میں سب سے حیوٹا کہ آگا

سبکن جوائن بیمل کریے گا۔ اور ان کی نعلیم دیگا۔ وہ اسمان کی باوشاہرت میں بڑا کملائے گار از دمتی ب م - آبیت ، اتا ۱۹)

خداکے احکام باشریبت برطبنا ہی اسلام ہے ۔ اسان کی با دشاہت بی بقول میتے وہی جبوٹا کعلائے گا۔جو سنربیت برعمل نہ کر نگیا۔ اور وہی بٹراکسلائے گاجو سنربیت پر عمل كريكا يا أسيسكها نيكا - بالفاظ ويكمسلم يامعلم اسلام بي عنتي ب جناب ميخ دنيا میں اسلام ہی سکھانے آئے۔ ندہ ب محبت جانے منٹے کی طرف منسوب کباجا تاہے ۔ وہ <sup>ا</sup> اسلام سی ہے۔ ہاں اوہ رمینے اس نرب کی بوری نعلیم نکرسکے ۔ وہ اس مذہب کی سترائع باحدودبيان ندكريك سزبب حفه كى علت غانى بى خدا اور مخلوق سے مجت ب جناب مين يخ ي يهي اس برزور نوويا - مگرو مياتعليم فكرسك ينانيدان كواس بات كاخودهي اعترات ہے۔وہ فرمانے ہیں "مجھے تم سے اور بھی ہبت سی بائنب کمنی ہیں۔مگراب تم اُن کی برواشت نہیں کرسکتے بیکن جب **روح حق آنے گی۔ تونم کوتمام بیانی** کی راہ وکھائیگی؛ ہرصال بہ بات نوصات ہے کہ بیٹے مذہب کو نامکسل جیورٹ گئے ۔اور مذہب کی بل لسي آئنده الهام ونبوت سے وابت كرگئ نصيب باخوش فنى كاس سنوالى روح كا ظوراس كليسباك وجوديس ومكها جسع فديمي رامبوس في مير كام يرفام كباتفا -وه كليسا آج الوط كيا- اس كى نغليم كا ماخذ انسانى وماغ نكلا ينواه وي محم تحمير كريست كا وماغ

ہویا **می نبلو** کا ۔ وہ روح الفدس کی بابتیں ن*ٹنیس ۔* اورخدا اپنی سننٹ سنٹرہ کے خلاف بھی کیسے کرتا ۔اُس کی دخدا کی ، نعلبہ ہوئیے کسی برگزیرہ انسان کی معرفت آئی ۔ روح القدس<sup>ی</sup> ا رہے وقت ایک ہی انسان کی معرفت بولی لیکن میٹے کے بعد ہمیں بیکما گیا ۔کدار وح الفد ابک جاعت کے ذریعے بولیگی جس کانام کلبسا ہے ۔بسرحال میسی قدیمی راہوں کالک النجريز لقى جب كے وربعه انهوں لئے اپنی باتوں كومقدس اور محترم منالئے كے لئے يمسك بنايا كەكلىساجۇ كى كىنائىدەروح القدس سى بھرادرىموكركىتا ہے + غداتعا كالخ اينى سنت فدبميرك مطابق عين اس وقت جب ميج نفيم كوبد اوسبول منتها ه کرویا و اینے وعده کو پورا کرتے ہوئے کو النے کو نبوت دی وہی نورج سینا سے 'کل کرسعیرسے طلوع مہوا ۔ وہی وا دئی فاران دمکہ ،سے اپنی پُیرری شعاعوں کے ساتھ ظاہر ں ہوا۔اس لےمیٹے کاعبال طاہر کہا میٹے کی وات سے دشمنوں کے الزام دور کئے ۔اس کی بحج فغليم كيفلطيوں سے پاک کرکے اس مزمہب کے تھی صحیح فوانین وحدود بتا کمیا۔ جسے آج سیج کے نام پر بنانے کی تجربز ہورہی ہے دینی **فرم ہے محم مث** جسے بیال کیربے عابت اختصا الكه وبتامون تفعيبل كے الله توا يك الله وبتامون تفعيبل كے الله توا يك الله وبتام ول

اله استن سرس پیدائش الم سعیا لے سعیا باب ۲۱

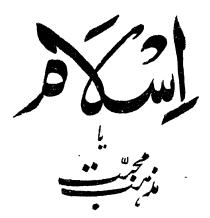

اس رو منرع برگیجه کھنے سے بیلے ہیں اولاً ذرہ ب اوراً سی کے قصد برچندالفاظ کھفنا

چاہتا ہوں۔ ندہب کی حقیقت و غائت کے نہ مجھنے نے و نیائے ندہب ہیں مختلف مشکلات

پیدا کر دسی ہیں۔ اسی سے طرح طرح کے غلط عفا کداوراُ اُن سے غلط اصول تندن و تہذیب

پیدا ہوگئے ۔ نواکن نے جس ندہ ب کانام اسلام رکھا ہے۔ وہ ان قوانین المبید کی اطاعت

ہیدا ہوگئے ۔ نواکن نے جس ندہ ب کانام اسلام رکھا ہے۔ وہ ان قوانین المبید کی اطاعت

ہیدا ہوگئے ۔ نواکن نے جس ندہ ورکوع کرنا ۔ چند فقول کا زبان برلانا ۔ چند با تول کو ان

ازر و تے تعلیم قرآئی مض سجدہ ورکوع کرنا ۔ چند فقول کا زبان برلانا ۔ چند با تول کو ان

لینا ندہ ب نہیں ۔ یہ با تیں اجزائے ندہ ب نوبیں گرعین ندہ ب نہیں۔ مذہب توزندگی

کاوہ سے خونظریہ ہے کہ جس کوعل میں لانے سے انسان وہ چیزین جا تا ہے جس کے لئے کہ

وہ بنایا گیا ،

كائنات بيس ايب چېزېمى توابىي نېيىن چې بىس گوناگون اسنتىدا دىرمخفى نەمول

أن كے میندینے کے لئے خاص خاص لا تبدیل توا عدم فرر میں جن ہے نسك كر کے سرا كيہ جیزا پنی خفی استعدا دوں کو خلور میں لے آتی ہے۔ اپنی لانٹریل فو انین الهبیر حیلنے کانگا*گا* **للا م**رہے کہی درخت کا تخم ہے کر دیجھ لو۔ اگر کوزے میں دریا بند ہوسکتا ہے۔ نو پھر وسي تخميه ابك رنى بفرجيز وراس مين ابك بطراتنا وروزت مشاخيس بين بهيل -بچُول . رائحُه نوایُقه اور ندمعلوم کباکبا کچه بھرا بڑاہے ۔ فدرت نے اس نخم کو ورخت نبلنے کے لئے چید توانین وضع فرمادئے ہیں جیب و تت اُن کی اطاعت ہوئی ۔ وہ شخم درخت ہوگیا کائنات کی ہرایک چیز کا ہی حال ہے۔ ان سب کا ایک ہی ندم ب ہے ۔ بعنی این متعلقة قوانين برعيل كرابين كمال بربهنج حانا -اسى كانام نفطاً اورمعناً اسلام مب-انسان کے اندرلا انتہا اسنغدا دوں کاخزا نہے۔اس کا جماٹس کے عذبات -اوراکہ . آنعقل . ارا دہ "نصدّر وغیرہ بھران کے صحیح استعمال سے ا<sup>ی</sup>س میں قوت صنعت وابحاد ـ تصبنبت ونالبيف يمختلف علوم وفنؤن بيمر عذبات كالمحيخ تنكل بس عده اخلاق مس أحانا اخلاق فاصله روحانبات وعیرہ ۔غرض بیرب کچھاٹ ن کے اندر ہیں کسی سے کسی کا اورکسی میں کسی کا ظہور ہوتا ہے بلین ان میں سے ہرابک چیز کے خلمور کا ایک ہی بہنترین سیح ولانبدیل طربتی ہوتا ہے جس بر جلنے کا نام اسلام ہے بنوا ہ وہ حبانیات سے نغلق رکھے باروحانیات سے ،

ایک جمانسانی کی بچے پرورش کے لئے ہیں کائنات کی ہرایاب چیزے متاک کرنا بڑتا ہے جن کے متعلق بھیرالاگ الگ فؤانین میں۔ بیرعبطرح طرح کی بیاریاں لاحق مو عاتی ہے۔ وہ اہنی قوانین کی خلاف ورزی سے پیدا ہوجاتی ہیں۔ لہذا عالم حبانیات کے قوانین کا دربافت کرنا اور اُن بر چلنے کا نام بھی جہاں تک جہانیات کا تعلق ہے اسلام ہی ہے۔ اس لئے سائنس کی مختلف نثاخوں میں جس فار تخفیق سے نئے علم پیدا سن این است این از در است اسلام می کے علوم ہیں ۔ برئی نہیں کتا غوزرًا ن مجيد كمتاهي وله اسلومن في السموات والارض برايب جيزوزن اور آسمان میں ہے . خدا کے مقرر کردہ قوانین کے آگے سر حو کانی ہے ۔ اس کی نقائس کے خواص کا فلمدر ان توانین کی بیروی میرخصر سے ۔انہی قوانین کی دربادن کا نام<sup>مان</sup> ہے سائنس کیا ہے ؟ وراصل اس اراوہ السبه کاعلم حاصل کرنا ہے ج کائنات کی سی جبز کے خلن ۔ائس کے خواص ۔اورائن خواص کے طریق خلور کے متعلق ہو۔اسی وجہسے بئس لے اسے جی علوم اسلام کی ابک شاخ قرار دیا ہے ، ہماری تخفیفان جہا نبات ہیں بھی وہنجر رہ اور مننا ہرہ سے تعلن رکھتی ہے غلطی سے خانی نهیں ہوتی ۔ بھر ذہنیا ن -اخلان اور روعانیات نوکل کی کل نظربایت ہیں - ان ) توقد م فدم برغلطی کااخمال ہے ۔اس لئے مصلح*ت ر*بی نے ان اخرالہ کرعلوم کو ہوج

وي انسان برالفاكبا . لهذا ان الفاشده بافول كي حقيفت مجيثا اوران برعلينا المخصوص معنى يرشرك سلام كهاتاب، ان بانوں سے ظاہر ہوگیا بہرگا ، کہ مقصد ند ہب ازروئے نقلیم قرا ن فنی فوٹے کا خہور اوران كاكمال برمهنجانا ہے بجرجب ہراماب جبراپنے كمال يرينجنے كے لئے صدياتو انب کی بیروی کی مختل ہے۔ توانسان جوامک فتم کا عالم صغیرے اور کائنات کی کل قوتیں استعدا والبين اندرر كهناك وه بنيركهي فانون اوراطاعت قانون كيكس طرح ايني منزل مقصور برہیج سکتا ہے ؟ کسی بزرگ کے چنداخلاتی فقرے ۔ پیدوعائیں ۔ اُ سکے منەسىخىكى بېونى چەلىنتىن باچىدىم مىخزات ندىهب حقە كىكمىل نېيىن كرسكتے .اسى طرح خېد امور بیرخواه وه صرا نهی کبوں ندمورا بمان لانااورانبیرس ببرا ندمونا کسی نتیجه کو سیداننیس کرسکتا اگراس بات پراہان لاسے سے کہ فلال خزار نہ بیں انتقدر زرومال ہے رکو فی شخنس و ولتمند نهبين مرسكنا رجب نك وه اين فيلى كوصيح طور براسنعال نذكرك تزيير فون سيخ ياكسي ابسي بإن برصرف ابيان ركھ لينے سے فطرت انسانی کے ففی جوہر فتو و نما نہیں با سکتے۔ یہ نظریہ ہی نہیں ملکہ حقیقت ہے۔ خو دعشاء رمانی کے مسکار کود مکیھا حالئے ۔اس کے منعلن عفيده بهبهي كرحس دفن ابك بيرستار صدقدل اورجيح اغتقاد سيسنتراب كاابك فظرو اور روٹی کا ایک مکرواجے یاب بیٹے کے نام برنفاریس دی گئی ہے جلن سے آنا رتا ہے

تومبیج میں اورائس میں ایک فتم کی وحدت پیدا ہم جاتی ہے چنا کٹیراس رسم کا نا **مبرو ک**ی کم دمقدس انخاد بالذات، اسى حقيقت كى طرف اشاره كرتا ہے۔اس روحانى انخا و كے متعلق عقيده بيرسے كداس سے انسان كى فطرت كناه مرجاتى اورائس كوراستباز انسان بناديتى ہے۔بات نوواقعی اعجاز کی ہے۔اور عیسا فی عقیدہ بھی ہیں ہے۔ کہ بیر مو کی کمیٹونس کی رہم جو خور مین کی یا دہیں ہراتوار کو گرج ں میں منافی جاتی ہے۔ اعجازاً فطرت ہیں تبدیلی پیدا کردیتی ہے لیکن نهابت مادیسی اور افنوس سے کہاجا تاہے کہ اس اعجاز کا گذشتہ وہ ترارسال ہیں کوئی بلی تبوت نهیں ہوا۔ اس تتم کیے عقید وں سے کونسا کفروانحا دکا ندہریے خالی ہے ؟ او توہی عشائے ربانی کی رسم بیٹے سے ہزاروں برس پہلےمن وعن اسی طرنتی ہر اسٹ سکل بین مقرا کے خون کی یاو میں منائی جاتی تھی جیسا کیا کھ آبا ہوں بھے ہندوستان ہیں ثبت بریتی کا کونسامندرہے ہماں ویزناکواشیائے خورونی سے بھوگنہیں لگایاجانا ۔ اور بھر محد ککی اسی طرح نقد سیں و نکریم کی جاتی ہے جیسے عشائے ربانی میں مشراف وٹی کی <u>پیم بھو</u>گ کالفمہ جس کے حلت سے اُنٹر جائے ۔ اُس میں اور اُس و **یزنا میں وص**رت وا فی سابھ کی جاتی ہے ہ الفرض ان بانوں کی حفیقت ایک واستان سے زیادہ نہیں۔ انسان کا مجمع ندم بیای

العُرْضِ ان باتُوں کی حقیقت ایک واستان سے رہاوہ نہیں۔ انسان کا بیج مدمہت ہی ہے جو کا منات کے ذرہ ورہ کا ہے جب طرح کسی درخت کے تخم میں ہزار یا ان گنت جو مہر خمر

ہونے ہیں۔ اسی طرح بے تعدا داستندا ویں نطفہ انسانی میں بنیاں ہیں۔ اگرا کہے تمخم مفرق قوانین اورراسوں پر چلنے ہی سے ایک بائمرورخت بن جاتاہے ، توانسانی و سرجی سجیح ت<sub>وا</sub>نبن الببه ب<u>رجلنے سے</u>ہی بارور ہونے ہیں۔اگر بیطریق غلط ہے اور مبجیح طریق وہی ہےجو سیجیت تجویز کرنی ہے بعنی بیر کہ صرت ایمان لات سے ہی انسان نبکو کا رہو حاتا ہے ۔ تو جنامب تیج کی تعلیم کو تو م**ز ہرے تھے۔ ت** کی تعلیم کہا جاتا ہے بھیریں اس محصیت کو میری مالک کے کس گوشہ بین تلاش کروں ؟ حب تک پہلی نین صدر پر اس عبسائی مذہب -فقرا غربا فلام اورغلامول كي جاعت تك محدوور بإعيسا بيون بي ايك عد تاكشفقت محبت اورروا واری کے انار تھنے لیکن یہ توصرورت ونٹ یا مترنا کیا مذکر نا کامصداق کہا جاسكنا ہے شیخ سعدی سے اس فیقت كوكس دوبصدر نى سے بيان كبا ٥ تواتنع زكرون فرازا زكورت لكداكرتواضع كنذهب ورث يبلحتين سديون كحاميهانى مسلتاً كداا وروروينول كي حينيت ركھنے تھے سوال زم ہے کجب شاق طنطین نے عبسائیت فبدل کر کے آنبوانی بھی نسادں کو **گروا ، فرا آر** بنادیا . نوییمره محبت وانحهاروشففت کهال گئی ؟ بیں ان شفحات کواس فتل وغارت کی وانتان سے خون آلو وہ نہیں کرنا جا ہتا جو عبیها ئیوں کی عبیها ئیوں کے ہائھ سے ہونی ایک خون کاوریا تھا جوبرے بیں برہب کے نام براج سے ایک صدی پیلے بہنا رہا۔ اور ب

فائل وتقتول سب كرسب عيسائى مي فق يجير طلم وسفائى كے الات اور شبينين جاس ندسب مجرت کے معلموں کے دماغ مے بخوبزگس-اُن کا ذکر تو در کنا را اُن کا تقدر *اُرو جگلے* کھڑے کرونٹا ہے۔اس تاریخی ختیفنٹ کو ایک فقرہیں اوا کر ونتا ہوں کہ عبیبا ئیت کے نا مرجب فدرطلم فونربزی سفای ورندگی وعبروسیا برک نے عبسا بول کے ساتھ برتی-اس کاعشر شیری مذہب جیوڑ دنبوی معاملات ہیں کسی فوم نے کسی فوم کے ساتھ ل طور برنهیں کمیا۔ تا نار ہی سفاکیاں ہم ندھی کی طرح ہیں اور طبی گئیں ۔ اج خوعیبا أن بام كانام ایا حرال در كی ركت بین-آج می مُدرك نام برتوندین بولد يك اورتومی جنگ ئورب بین ہوئے کیا وہ اسی فار سیسے محمو<sup>س</sup> کے ختلف پر شاروں میں نیں ہوئے ما پر گران جبرسد به ئیں اس امرکونسلیم کرنا ہوں کہ جناب سینے مار مہیں مجھیسٹ کوہی دنیا میں لائے وربیرے نزویات توہر مذہب حقہ کا موصوع ہی ہے لیکن گذشتہ سولسویرس کا بڑیہ اورعل بيقطعاً ثابت كرتاهي كه جناب سيخ كے وعظ و خطبات اینے مقصد کے پورا كرنے ي یقیناً ناکام رہے ۔اُن کی باتیں توول نبھا بٹیوالی ہیں لیکن و عمل میں نہیں لائی حاکمتیں كسي حلم كے تعلیم كروہ اصرول هوا ه كتنے ہى اعلیٰ كبول شہول ۔اگروہ علم خوداك اصول اوعلاً قائم كرين كحطريق ربتلائ ورسف والى شاول برسى ان طريقول كى ورماينت

چھوڑجائے تو پیرنا کامی ہی ناکامی ہے۔ عیسائریٹ یا کلیسٹاسلماً ناکام ٹابٹ ہوئی اس پر اس ساری ناکائی کا باعث اگرا باب سطریس وانتیج طور بربهاین موسکتا ہے فزیس نے میا ں بیان کر دیا ۔ مالفا بل اسلام اور اس کی اخوت کود مکیمو · اس کے عالم گیر ہونے میں کیا شبه ب اُورنو اُورغود بورب کارباب الروعقداس سے جیران ہیں اندیس مونه برانی کہ اگر فرانسیسی عبیائی ایک جرمن عبیهائی کے خون کا آسطوں میر پیاسا رہنا ہے . تو ایک منجا لمان کے *عذبات مربت پر منزار و ل کوس کا* بعد اور قوعی عنیرت کبول انترا نداز نہیں <sup>و</sup> ہ كبول ابك ووسرك كحابا نداوه بين وبات بيب كدا تحضرت سلهم في منصرت كمام لی صرورت ہی بیان کر دی بائس برزورہی دبا بلکداس امر کی تعلیل و تفرید کی ۔ اُسکے ا صول فائم کئے۔ان اصول کو وجو دمیں لانے کے اساب نبلانے بھران اسباب سے بهومنے کے طرفتی تبلائے ان طربقوں برجیلیے کا نام راستبازی اور نقویلی رکھا۔ بهراس امرمطلوب كيفلاف جنجن بانذل كالممكان تك بهي نفاء ان كاسدياب فرمايا اور ہرایک بات میں انسانی فطرت کے حیز بات اس کے نفاضے ۔ اُس کے میلا ن کوسکتے رکھا۔خداوا وعذبات کوملاک کرنے کی تعلیم نہیں دی ملکہ ان حذیات کے لئے ایسے وبصر اور موزدن سلینے بخویز فرملئے۔ کیزن میں عذبات کی روی سے روی شکل اور ان کا مفلی

سے غلی جو ہر بھی ٔ وہل کرا خلاق فاضلہ کی تکل اختیار کرنے ۱۰ نشان کے حذبات اپنی نبتدائی اوربهین کلیس ختلف و با نور کی اس شکل کی طرح مونے ہیں جبنیب ہم فلزان کہنے ہیں۔ بيرونا دچاندي اولاج دهانول كے بادیتاه میں - اپنی ابنا ای صورت میں کنکر اور پیقر ہی ہونے ہیں کسی سونے کی کان کوجاکر دیکھ لو رسونے کے کنگر میبیدوں شینوں سے کل کر طلاءخالص بن عانے ہیں جس طرح پر کنکہ اور پیفر زمین کی انتزادیں ہونے ہیں۔ ہس حجے بهیمی جذبات کامولدانسان کامعده اوراس کی استیں ہیں .اباگرانبل کی دی ہو فی سی تغليم بيرحبانيات كمطرح المؤذمهنيات واخلا فيات كيلة ان مشينول اور الات كا وكرموه بو ہے۔ توجنامبیج مڈسم محرّے میں گیمیل کرگئے ۔اوراگرنہیں اور نقیبناً نہیں حبیباکہ خودا تج بيحى فصنلاً مئے نسليم كرابا ہے جس بران كاعل نشا مسے كيونكه وه اب البشديو کی ساخت کی فکرمیں لگے ہیں۔ نویچرانسان کے بنانے سے نو مذہر ب نہیں بنتا 4 مرم ب محبست کے اصول نو وہی مرون کرسکتا ہے جو فطرت انسانی سے کمانا وانفت ہو علم النفس والفوسلے کی باریکیوں سے وافقت ہو۔ وہ لوگ اس خیفنت کوکہا ہمھے سکنے ہیں ۔جروح کوافلاق اوراخلاق کو عذبات بہمیہسے اس قدرالگ سمجتے ہیں کہ گوبا ایک کو درسرے سے کچھ نعلق ہی نہیں ۔ بھچرہم کو اوراک سے بالکل عبراگا نہ بھے ہیں نی کوه بس کے نز دیا ہے و سر سے ایس ایس ایک الگ کفتاک جنر ہے ۔ وہ

خیال کرنے ہیں ۔ کہ بیر حربرکسی اُورستارے سے اُنز کرجیم میں املتاہے ۔ بالمقابل مذہب جھ یبی ہے کہ حس طرح جو ہرا<sup>ں</sup> لی فرات اثیری سے حل کرختلف شکلیں اور مہو<u>ل</u>ے اخلنیا رکرتا سروا اینے قوائے مصنمرہ کوظا ہر کرناآ ناہے۔ وہی جوہر صلی عالم حیوانات ہیں انسافی حبم اعتبار کے منزل اول بربہبی *عذب*ات کی کئی کل میں ظاہر ہوتا ہے۔ بہی بہبی عذبات نعدیل و نادیب میں اگراقلاً اخلانی عامہ بھیراخلاق فاصلہ اور اس کے بعدر وحانیات ہوجانے ہیں جس طرح كدابك تخم كونيل يتند مشاخيس بين يهول بيبل بن كرسب حالتول كوهبي فالمركهما اوراس کی ہرمنزل کی صورت ایک ووسرے کی محدومعا ون ہوتی ہے۔ اور تھل کی پختگی اورائس کی خوبی کا حصران سب چیزوں کے قیام اور ترونازگی پر ہوتاہے ۔ اسی ح وح کا ایک کامل حوببراسی وفت آ کھلتا ہے جب جبم مند بان ، اخلان عامہ وفاصّلہ ا المرمیں اورسب کی حدود مناسب میں ابیاری ہو جس طرح کونیل سے لیکھل *کٹے خت*لف شکلیں ابک ہی بیج کی ہونی ہیں۔ ہ*ی طرح بیکل کے ک*ل امورمت ذکر ہ من انسانی کی ہی صورتیں ہیں جو ور صل جم میں سنے تکلتا ہے نیفس ہی نیقی اصلاح ماکم مختلف ہیولی بدلتا ہواروح ہوجاتاہے ۔ فرآن *سٹریف کی ابن و ا*لنفس<sup>ی</sup> ماسٹوھا دنفس جب تعدیل وزمذیب با حائے، اسی طرف انٹارہ کرتی ہے ، مجصے بیاں ان وونظر ںوپں میں سے کسی ایک کی صحت پر کجت منطور ہ

ضمون سیکسی قدر و ورہے ۔ اگرچیموجو و مغزنی فضلا کاخیال ان گذشتہ بچاس سالوم میں نزان کریم کے نظریہ کی طرف ارباہے۔ بیاوگ اب **جو سرح باث ،** اوراک ۔روح کوکسی و ونیاسے آباہوانبیں مجھتے بلکہ حبر کو ہی اُن کی ال اور مولد فزار ویتے ہیں مجھے بہاں صرف اسی قدر و کھانا ہے کہ ان وونظر ہوں کے مانخت کسی اضلان کے سدھارنے بابیدا کرنے كراستيكن فدرا يك دوسرك كيمنضاد اور مخالف برعائيننگ جوشخص معاني بالاير روح اورصبركو بإجذبات بهيمه كواخلاق فاضله سيقطعاً الأكسم ختاسي ووايك چيز كي يرورش یا حیات و *وسرے کی مو*ٹ و ملاکٹ میں دیمینا ہے۔وہ را مہا نه نفس کشایں جو مہندو۔ بو*ھ* اورعيسائي مذهب كي ابتدائي صديون من بإلى حاتى تفين -اور مرطرح بسيو وثابت أي وہ اسی نظر بیرکانتیج تقبیں ان کے نزدیک حذبات بہیب یاجم کومارنا ہی وج کے لئے صرور ہے۔اسلام نے ان سے الگ راہ اختیار کی ۔اسلام کسی حذبہ کی ہاکت کی سفار ٹن نہیں کرنا۔اورنہ حبم کومارتا ہے۔اسلام کل کے کل حذبات کو منفام اعتدال بریائے اُناہے ۔ جس چیز کانام محبت خدا اور محبت خلق النّدہے یو ہفتم کی نفسانی ماو نیوں سے پاک ہو کر اس مقام اعلى بريهن جانى بع جب كالتبازى نشان ايتار كاكمال اوريففنى كامعراج ہے۔وہ اپنی ابتدائی شکل میں وہی حذب روب ہے جب کا نام شہوت جیوا فی ہے۔ بالمقال وہ درندوں کا *جذبہ جیے غیظ وغضن* سے تعبیر کیاجا تا ہے۔وہی حکمت وعلی کی حکومت

کے ماتحت شجاعت رسیاست صحیحہ بخبرت غبر پنجا تاہے جس جبز کا نام دیو ٹی ۔ ہے عزنی رما طمع۔ رعابت ناجائز۔ جنبہ واری ہے ۔ وہجبت ہی کی بدنماشکلیں ہیں ہے رحمیٰ الکی عضتهی کی قبیح صورت کا نا مرہے۔ بھیرمحبت او چفنب عیبرمعنادل طربن پر مل کراگرانسا میں قصرب حسد بنکته چینی استنزا سیدا کر <u>مین</u>ظیس . نوبهی عفارب و محبت صبح طران ب<sub>ی</sub> امتنزاج بإكريم مين استقامرت حاببت جائمز عدل يضيفت شعاري كامرح بمعي هانتين ئیں مے تمثیباً بیر چند مانئیں ککے دی میں۔والّاانسان کے کل اخلاق اور اس کی کل كى كل كخِفلنبال انهى دو حذيبات محبت وغضب كى دونيا غيس بس- وه مُذبب عنفنت محبت كبياسم حسكتاب وعضرب كوامك مكروه جيز بحد كراس عطيه رفي كي فكربلاكت بين لگ حباتا ہے۔وہ برنہ برسمجھتا کہ عضہ اپنے سیج استعمال ہیں در اسل درست شکل ہیں مجت ہی ہے ۔قیم اور ملک کی محبت کا تفاسلا بہ ہے ، کہ ہم اُن کی شاظت کے لئے اُن لوگوں کو سنراویں جوملی قومی حفاظت کے مخل ہول عدالت کا کمرہ اگر مفاو قومی کی محبت و حفاظت خے بنابا ہے۔ نواغ واص عدالت كا نفا وغصه كي أس كل بين مؤتامے جي اصطلاعاً جرمانه -"ما زیانہ جبل بیجانسی کھتے ہیں نظالموں کے ضلان جنگ معبت اور عضب کے سیجے استعمال کانام ہے 4 ہ ج سائنس کے انکشا فات نے کل ٹیرانی تختیور بول کو بدل دیاہے۔ اور توا ورخوووہ وسرم

بھی جواسان سائنس کے روشن سنار ہے میں اپنی نمام سابقہ تھیور ہوں کو چھوڑ کراس بات العدان برمجور مركف من كاكل كائنات براكب مى حكوم مث ب كائنات كاذره ذرہ ابتداءسے انتها تک لائندیل فو انین کی ریخبیروں میں حکم<sup>ط</sup>ا مواہے ۔گو سراروں تی نو<sup>ن</sup> وربانت ہونے چلے جانے ہیں لیکن وہ سب کے سب فوامنین ابک ووسرے کی معاونت میں ایک ہی سے خطے ہوئے نظراتے ہیں۔خود مکیم کیل سے کائنات کی پہلی سے بهای کانام نه ما ده بندانم به معتصر بندر فی فررات بندانیری ربنا المعاب بلديرب كرسب الص كلي بن السنة السكانام لاسبس المس التجزيكيا ہے بعنی وہ کوئی چنرہے جو جمہ قا نوان ہے کائل وہ اس کانا م لاسپرط دروح . قانون ، رکھ دینیا۔ نوہا راا دراس کا کوئی حصگرا مذربہتا۔ فانون اگرمنفتن کوعیا ہتاہے ۔ توہم ایک علی سنتی کے فامل ہیں جس سے بیسب فانون تکے ہیں۔ دسی اسلامی خداہے اِتّع صندین کے حصائے ہیں۔والامعاملہ نوصا ف ہے۔صرف نفطی تنا زع ہاقی رہ گہاہے . چنا پنجوندمب ان حكماء وسرريت كے نزوبك كائنات برحكمران سے ١٠س كانام وه مول ازم رکھتے ہیں جس کے نظریتی مارس الوجیارہ - اب یہ اسلامی تواور کیاہے ؟ بینی کائنات کا ایک ہی سرتیا ہے سے سکے ہوئے قوانین برحل کراینے عبر ل

ج بان سے ان کما ، کو **مول اڑم** رند ہب توحید ، کا فائل کرایا ہے۔ وہ بیا ہے کہ ایک ہے تنم کے قوانین حبا نیات سے لیے کہ روحا نیات تک کا ئنان کی ہرمنزل ارتقاً پر حاوی ہیں۔بیتی حبانی۔حذباتی۔زہنی اِخلاقی یے وحافی فیانین دراسل ایک ہی ہیں جنالخید مسئلہ زبر بجث بين حذبات بهيميداسي متم كے قوانين كے مانخت ارتقائے منا زل طے كرتے موثے رمعانیت کی شکل اُصنیا رکر لیتے ہیں جس طرح اشیائے خور دنی و نوشید نی آخر کا رُو اُسالے بن کرروح حبات کی صورت اختبار کرلیبنی ہیں۔ جونشکل نفطه سیاہ ول میں ہے جبکوزیان ع بی میں حکس کہنے ہیں ہمی جذبات کی آخری علی وار فع ننگل بھی وہ پاک مجبت ہے۔ جور وحابنت کی روح ہے ۔عربی زبان میں لفظ محبت کا ما دہ لفظ حَیب ہے جبطے لفظ علق جس كاحبانيات سيتعلق ہے اوراكات بين تحلق موعباتاہے اسى طرح دُب بھی حُب ہوجاتا ہے جس طرح معدہ اور آنتیں خون صالح اور حبالفلب رسو ہدائے ول ، الى بىلى جائے ولاوت سے -اسى الى الى الى مام موفيول كے نزويك بيمى عبربات كامقام مى معده اورانتیں ہی ہیں میروہ حقیفات ہے جس کوآج حکما ہم خرب لئے بھی تشکیم کر لیا ہے جس طرح معدہ کی تبارکردہ چیزیں کیاوس اور کیموس سنگر چگر کی حکومرت کے ماسخت تمام نقا نفستہ پاک ہوکرخون بن جانی ہیں۔اُسی طرح قوت غضبی *جن کا مقام جاگرہے حذ*بات ہیمیہ ہیں سے ہیمیت کو دورکرکے انتیں ا فلان بنا دیتی ہے کہا عجیب بان ہے کہ نفظ **کب ر**جس کا اگر

معنى عبرب توروسرامعنى غصد وغصنب سى ليكن نون صالح بنن كاسارانظام ردح حیات بینی اکیجن برخصر ہے جنفس اوراس کے بعظیبیطروں کے فردید ہرایکارکن عضو کوذند گی ختی دہنی ہے ۔اس آکیجن کا نام اسلام حکماء کی اصطلاح میں وح ہے بالمقابل روح عربي زبان ميس الهام كوبهي كهنفي بي يعنى الهام خدا وند . حذبات رويه كواخرى صورت صالح بس لانے کے لئے وہی فعل کرتا ہے جاکیجن دروح ہون صالح اور بھراس سویدائے قلب بنالے میں کرتی ہے۔الغرض نظام ایک ہی ہے۔ول ہی جماً اور روماً مرکزروح حیات ہے۔ قربان جاو*ل خاتم ال*نبیبن علبہ الف لف سلام برجیں نے احقیق<sup>ت</sup> لود ونفظول میں کھول دیا بحضور فرمانے میں تنہار سے بہلومیں گوشت کا ٹکڑا ہے حبکو ول کہتے ہیں جس کے فاسد ہوئے *سے سب*جیزیں فاس میرحانی ہیں *'*پہ اس مختص می بیری مراویہ ہے۔ کہ فوت عفنی یا غصد اصلاح فاق کے لئے وبیابی صروری ہے بصیے جگراصلاح فلن جبم کے لئے۔اس میں شک سبی کروت غضبی کی بداستعالی تمام اخلات کوتباه کروینی ہے بہی حال نظام عبم کا ہے حاری خرابی بھی جم کو بگاڑونتی ہے۔ لمذا مزمب محسن کے قوانین صحیح طور پر مرتب بنیس مرسکتے جب ے جذبہ خضنب کی تعدیل و نهذیب کے فوانین مرتب مذکئے جائیں۔ وہ براہب جواس جذبه کی بخیلنی کرنے ہیں۔ وہ مذہب محبت کے خاوم نہیں ہوسکتے۔ اس معاملہ ہیں جہانت کہ

جناب میشج اور حباب بدھ کی تعلیمات ہم نک بہیٹی ہیں۔ و <sub>0</sub> ندہرب محبت کی ندوین ہیں ہیں پوری مدونه بیس دینی میں . و فعلی اس صروری حایب کی ملاکٹ کے <sup>دیری</sup>ے ہیں ۔ اگر نظا ملک کے لئے کسی کو توال بامجیشرس کی از صد صرورت سے ۔ تو نظام اغلاق کے لئے قون غضبی صروري جيزي عيكن ہے كميتے اور حباب بدھ كى تعليمات ہم كا اصل على بين ند بيني بول یادہ وقتی صرورت کا علاج ہوں اگران میں فوٹ غشبی کو نفرت ہی سے و کھیا گیاہے۔ اوراس کے عدم استعمال ہی بیرزور دیا گیا ہے۔ نو وہ فکرسر سمجیت کے قیام کی حارج ہیں ہ انان كے طبعی حذبات كى تىكىين اُس كو آھوں بىرختلف اشيا ، كے حصوں ميں لگائے دھنی ہے جن کے حصول سے اس کوراحت اور عدم حصول سے اُس کور سنج ہوتا ہے جن چیزو سے اس كوراحت بهووه اس كى محبوب ہيں-اور جو جيزيں اس كے اسباب راحت كى الغ مهول -اُن سے اسکو نفرن ہونی ہے بینی اول الذکراس کے حذبہ محبن اور احزالذ کراس کے حذبہ غفنب كو بحبر كانتي ہے لگر توا سباب راحت كے حصد ل كا اسكو كو ئى خى حال نهيں ـ تو بحير ب طیح اس کی محبث ناجائزہے۔اسی طرح اگرجائز اسباب اسائش کے مصول میں موا نعات براس کوعضہ آصائے۔نووہ فعل سیح ہے ۔الغرض مذہب حفہ کا فرص بہسے کہ محیس**ٹ** ورفضن كي كي استعال بنائ اورانهين مقام اعتدال برك آئ «

بيسفحات احازت نهبس دبينته كدببس اس موضوع يرزقران كريم كى كل مدابات كولاقفييل جمع كردول يئين فوت غضبي كے متعلق چيذمو مطے موسطے قوانين لکھ کر ان جباط معی طرافقوں کا ذكركرونكا عن كے الخت جارت موٹ اخركار حبت فدسيدين عالمات ه ُ فُوت غَضبی خلاف طبع یا نفضان وه امورسے مخر مایب میں انی ہے۔اس *وڈ بیکے محرک* نین فتم کے لوگ ہوسکتے ہیں۔ ایا ک وہ جوہم سے کنزور با بھارے ماسخت ہوں ۔ **وو**س وه جوہم برغالب موں میں سرے وہ جو ملکی ہا قانونی باکسی اور حفیقت سے ہما رہے ہے۔ ہوں۔ان بین گروہوں میں گروہ اول کا مقام بہت نازک ہے رکیونکہ اس کی جیٹیت ہی اوسے سے اوسے بات پر بہیں معرا کا دیتی ہے دنر لدبرعصنوضعیف می رمیز و) اسی مقام برانسان مضدیں ویوانہ ہوجا تاہے۔فران کریم نے اس کے منعلیٰ وہل کی ہوا بیٹ کی ب والكاظين الفيض والعافين عن الناس والله وي المحسناين دمومن، اپنے عضنب کو دبانے ہیں دہھرجن لوگوں نے عصد بھٹر کا با تفا اُن ) لوگوں کو معا ردیتے ہیں رہبراُن سے احسان تھی کرتے ہیں ،اللہ نغالے احسان کریے والول سے محبت کرتاہے 4

ان مقدس ہرایات کی بہترین تشریح جنا ب امام صن کے ایک واقعہ سے بہوجاتی ہے۔ آپ کا ایک فا دم گرم شور ہے کا بیالہ آپ کے لئے لایا۔ انفاقاً اس کے پاؤں سے

نفزش کهائی۔ اور شور بے کا بیالگر بڑا جس سے لباس جھوڈا مام معصور کا کا جم بھی جا۔
عفد کا بحیر کنا طبعی امری تقایی نیکن چر کا مبارک براہی آنار عفد ب بیدا ہی ہوئے گئے ۔ کہ فاوم نے الکا ظبین العنیض "بڑھا۔ امام ہائم نے کا مل صنبط سے کام لے کر فرما یا ۔ کہ بیس نے عفد چھوڈ و با جس برخاوم نے آیت نثر بھینے کا ووسرا ٹکڑا " و العا فیاج فرالنائ بیس نے عفد چھوڈ و با جس برخاوم نے آیت نثر بھینے کا ووسرا ٹکڑا " و العا فیاج فرالنائ کہ بڑھا۔ آپ نے نفروی کے توان کا مور نے " و الله جب المحسن بین کہ کرائیت سنتر بھین کو تا م کرویا جھڑت امام کے افلات تو فران مجبد کے افلات سے آئی اس کو ازا وکر و با ۔ بلکہ زرخطبر و سے کراس کو میں میں کرنے صوت اپنی خدمت سے بھی عنی فرما و یا ،

کھے ہیں خصہ شیطان ہونا ہے۔ یہ ہی لکھا ہے۔ کہ شیطان بطور ہمزا دانسان کے سائھ ہوتا ہے ۔ اسلام یہ کہتا ہے۔ کہ یہ شیطان نقدیل و تا دیب سے سلمان ہم وہ آبا ہے ۔ کہ یہ شیطان نقدیل و تا دیب سے سلمان ہم وہ آبا ہے اب اگر کسی نے خصتہ کے وقت اپنے شیطان کو سلمان بنا ناہو۔ تو اس آب سنز بین پر عمل کرے ۔ کہا اع نین و خصنب اور کہاں اس کے مور د کے سائقہ موت واصان ۔ احسان محبت کا ایک اعلیٰ مرتبہ ہے جس کے ماشخت ایک شخص غیر حقدار سے مروت کر کے حقیقی محبت کا اعلیٰ تنبوت و نتیا ہے و

تخربك غصنب كاووسرامتفامكسي ايستيخص كامكروه فنعل مؤتاب بجوهم سيطأ قتور

ہوجس کے مقابل انتقام لینا تو ورکنار افلا رعضتہ بھی ہم نہیں کرسکتے۔ اس کے متعلق جناب ہینے کی تو پیغلبم ہے ۔ کہ ''مثر مریکا متقابلہ نذکرنا۔ بلکہ جو کوئی نیری دہنی گال برطا بخبہ مار ہے۔ دوسرا بھی اُس کی طرف بچھیر و سے ۔ اور اگر کوئی مجھے برنا نش کرکے تیراکر تا لینا چاہے توجہ غیمی گئے لے لینے دیے ۔ اور جو کوئی بجھے ایا ہے کوس مبکار میں ہے جائے ۔ اُس کے ساتھ دو کوس جیا جا ذمتی کی ہنجبل باب ہے این مہنا ہو ہم،

جناب سيخ كى يبغليم وقت كيمناسب حال نقى- آپ كى قوم محكوم و دلىيل نقى - فريت غالب كے منفا بل مغلوب كا أله ارغضنب كرنا كويا ابني مون كوآب ملانا ہے - ان حالات بن نوبری وعظم فبد برسکتا ہے لیکن اس سے آخر کا راباب دن سی غیرن اور شجات مجى مرصانى ہے - يه ابك وفتى علاج نوصرور سے ليكن اس سے بيض افلاق فاصله كافو ہوجا تاہیں۔ اور اگران مواعظ کو زندگی کا دسنور العل ہی بنالباجائے۔ نوونیا سے امن اٹھ جاتا ہے ، مغرارت کی رسی وراز موجانی ہے ۔ حو گذشتہ سولہ صدیوں میں عبسائی اس میہ عمل نہیں کرسکے ییکن عالب کے فعل ناجائز کے متفا بل مغادب کیا کریے ۔ کہ وہ اُس کے تنرسيهي ببيح جائئ اورايين اندرو ولعين شده نؤائے عنيرن وشجاعت كونجي فائم رکھ سکے ؟ ان حالات کے مانحت بروئے بض فرا فی انحضرت صلعم نے مسکہ ہجرت کی جلیم رانی - ان مجبور ہوں ہیں انسان کا فرض ہے کہ مفام ہنرارت کو جھیم الا دیے . فرعون کے

يهناب موسى كافعل صحائبة كاحبشة كمبطوف وبلاجانا بجيزه وحفاؤركي بحرت استفبيل سيرموه 'میسرا امرروزا نه زندگی کے متعلق ہے جس بین فعل بدکا از بکاب کسی ایسے خف <u>ہے</u> ہونا ہے جسے فانون وغیرہ نے ہمار اہمسرکر دباہے کسی ملطنت کے ماتحت رعایا کا اما دوسرسے کے خلاف بدی کرنا۔ با ابک فزم کا دوسری فزم کے خلاف کوئی ناحائز فعل کرناجو ب جنگ و فسا دمو - بیانسی باننب ہیں ۔ جن کا علاج مبینے اور ٹدھ کی تعلیم تونہیں کر لئی : این کریم نے اُس کے لئے یہ ہدایت قرمانی ہے '' جزاء سیبٹ نے سیبٹ انہمندلها فهرع هی داصلے فان اللہ عفور الرّحیة بری کا بدلہ تو بدی ہے رہاں ، ومعان كروك داورأس سے) اصلاح موفئ مونوالٹرنعائے عفورالرجيم سے مقصد اسلى نواللے حا*ن کرینے سے ہو نومعان کر* دیا جائے <sup>ربی</sup>ن اگرمعان ک*رینے* پیننرارت میں بڑھتاہے ۔ بااس کافعل و وسروں کوشر مرینا تاہے۔ بعی خلل بیدا مهزناہے ۔ تو بھیر مدکار کوسٹرا دیناہی لازمہے جناب موسیٰ ہے دہانت ے بدیے دانت فرما با جناب مبیخ سے عفو *بر* زور دیا ۔ بیر دونونغلبہیں اینے ا<u>ب</u>ہے مفام بر ہیجے نقیس بیکن **میں وحمیہ کتاب ہے اپنے سامنے اصلاح ک**ورکھا جس کے حسول کے لئے اگرصرورٹ ہونو دانن کے بدلے دانن نوڑا جائے ،اوراگرعفوسے نتیجہ مرنب ہوتا ہونوعفو کہا جائے۔ ان دو حکیا نہ تجا و بزکو ہیا ن فرما کر بھر بھی رحم اور معانیٰ کی طرف انسان کومتوج کرنے کے لئے آیت کا فائد ان اہلے غفود الرحیور کیا خلاصہ اس ساری بحث کا بہت کر تو شخصن کے لئے آیت کا فائد ان اہلے غفود الرحیور کیا خلاصہ اس ساری کا جوٹ کا بہت ہے۔ اگریہ ٹری ہی چیز کھی توفالن فطرن نے ہیں کیوں وی بہاں اس کا سجے استعال بہت ہی نا ذک ہے جس کے لئے بہتر سے بہتر ہدایات کی تفرز کی ہیں ہے جن فرائیں۔ ساری کتاب ان مندرجہ بالا اصول محکمات کی تفرز کی ہیں ہے جن کی تفرز کی ہیں ہے جن کی تفریل کی مدود ت بہاں گئے اُئٹ نہیں ہ

عفن كى طرح محبت كى تھى بداستعالياں ہيں بيم محل بيا رغفنب سيے برئز تاكيج بیداکرتاہے۔ایک بچرکو بیارمیں اکر مبعنوا نبوں سے مذروکنامحبت نہیں کہ ملائی ھاسکتی۔ بلکداس کی اصلاح کے لئے اُس کے ساتھ ناملائمٹ سے بیش اناہی اُس سے محبت کرنیا ہے۔ گواس سے فوٹ غضبی مخریک بیں اجاتی ہے۔ پاک محبت اپنے عقیقی معنوں ہیں ایت اخلار کے لئے اُس ایٹار و بے نفنی کوچاہتی ہے۔ جوایک انسان دوسرے کے حقیفی فائدہ کے لئے اپنی مکسو برچیزوں با خداواوط اقتوں کوصرٹ کریتے ہوئے تلا سرکرے اگریہ باتیں موجو دنہ موں۔ توکسی کا کوئی ابسافعل جوبیا رکے رنگ میں کیبا جائے محبت زکماتا گا۔انسان کی فطرن میں بیرجو ہرمجے تن تو و دیست شدہ ہے لیکن یہ ندیہ ب خفہ کا کام ہے کہ اس جر ہر کوکسی طبعی طربت میں نشوونها وے کراُسے اُس مقام تک مہنجا وہے کہ انسا<sup>ن</sup> ومسرول کے مفاد کے لئے جئے۔ اُس کے کل کے کل مکسوبات دمقبوصات اوراس کی نمام

کی نمام خدا واوطا فتیں خِلق اللّر کے نفع بیں لگ جائیں مذہب الب کے سب کے سب اوامرو نواہی کجیداس فتم کے موٹے چا ہمتیں کہ بن پرطب کرانسان مخلوق خدا کے لئے شفت ورحمت ہوجائے ۔ اس لئے اسلام کی نغر دھیا گا تحصر نیسل م نے نعظ بولا اسوالله و شققت ای علی خلق اللّه ہی ڈوائی ہے۔ اس امر سرئیس بہلے بنت کرا یا جول .

اسلام کے اس شجر عبت کا ذخیرہ ستاہل زندگی کو قرار دیا ہے۔ بھا محبت کا ببدلائم۔
جس کی تکل شہوت جوانبہ سے طبعی رنگ ہیں ابتار کی خوبو لئے ہوئے بنے تکلف نشو و تما پانے
جس کی تکل شہوت جوانبہ سے طبعی رنگ ہیں ابتار کی خوبو لئے ہوئے بنے تکلف نشو و تما پانے
گٹا ہے۔ زن و مرو در صل منزل اول ہیں جذبات جیوانیہ کے اسمحت جمع ہوتے ہیں فیجیت
کے پہلے محوک وہ غیر مرکی نتھے نتھے جیوانات ہیں جنہیں طبی اصطلاح میں سمبر ما اور اور اور المولال کی پیلے محوک وہ غیر مرکی نتیج اللہ کے محرک ہیں دونتم کے کہا ہے ہوتے ہیں۔ اگر ایک
کہتے ہیں ۔ مرووعورت کی رغبت انتقاب کے محرک ہیں دونتم کے کہا ہے ہوتے ہیں۔ اگر ایک
انہیں تعلقات زنا شوئی سے فارغ کر دیتے ہیں۔ نووہ انہی عیر مرکی جوانات کے کرشموں کا
انہیں تعلقات زنا شوئی سے فارغ کر دیتے ہیں۔ نووہ انہی عیر مرکی جوانات کے کرشموں کا
جانیات سے الگ جمعتے ہیں جوروصانیات ہے۔ نتروہ لوگ بخور کریں جوروصانیات کو
جانیات سے الگ جمعتے ہیں ج

کتخدائی سے پیلے ایک نوعمرکانصب البین اس کی اپنی ذات کامفاد ہی ہوناہے۔ وہ اپنے ہی لئے جنتیا ہے۔ ایبٹے ہی واسطے کما تا ہے۔ وہ خود غرصنی کا بعدت حاز ماکٹے ہم یہ ہوتا ہم

شادی مونے برکھ تھوڑاہی ء صد گذرتا ہے کونسکین حذبات شوا بی ہی اس میں ابنیا رکا رنگ ببدا کرنا منزوع کروینی ہے۔ اور اب وہ اپنی گاڑھے بیبینے کی کمانی کا مالک کسی او کویمی سمجھنے لکٹناہے کیچھ مدت کے بعد حب اُس کے بال سیخے ہوجانے ہیں ۔ نواس کی نمام زندگی اُنہی کے لئے وفف ہوجانی ہے۔وہ صبح سے شامزناک اینے آپ کومازناہے ۔ اور بطيب خاطرايني كمانئ سے ایسے لئے فقط رونے کیٹرانکال کر بانی سب کا سب ووسرول کا مال مجفنا ہے۔ اب اگرا بٹار کے بہی معنی میں کہ اضان کے مکسوبات اور ایس کے قوام لینے سے علاوہ کسی اُور کی خدم ت میں لگ جائیں ۔او۔ بیسب کیے کسی کلیف سے نہیں بلکطبعاً واضطراراً ہونوبرزگ کم وہین متاہل زندگی ہی میں نظر آتا ہے ، محبت کےعلاوہ فوت غضبی کے سیحے استعمال کی شق تھی کینے ہیں ہی ہونی ہے بہیں اویربیان کرآیا موں کے فرسے خضبی اصلاح کے لئے ہی بیدیا مردی ہے بعنی جمال اللم طریقے اصلاح پذکرسکیں۔وہاں ورشت روئی عموماً مفید ٹنا بت ہوتی ہے لیکن موقع اصلاح کے سواعصہ کا اُورموا قع برزگ جانا ایک شایت ہی شکل اهرہے۔ بسرحال بنہ کھٹن سے کھن منزل بھی اہل وعیال میں نهابیت آسا **یی سے طے ہوجا نئے ہے۔ وہی بات**یں جوکسی اورعالن میں با اگرکسی اور*سے سرز* د مہوں ۔ نوغصہ وغضہ بی *محرک* مو*جا*نی ہی وسي امرجب كقريس ابنت مبيتے بإبروى سے سرز دمو۔ توعضد دركنا رلبول يرمنهى اورسكرا

اُعِانی ہے۔ بہت سی بانیں اُن کی درگذر کی جانی بیں عنصہ بھڑکتا ہے اور پھنڈا مہوجا تا ہے بنون بی کرانسان رہ جاتا ہے ۔ اور اگر غصہ کا کسی ورشت طرینی برافلار تھی ہولئے لگتاہے۔ تواسی وقت جب بیچے کی اصالاح اسی ایک طرنق بیرا رسنی ہے۔ اور وہال ہی اگرزد وکوپ کی صرورت بڑے ۔ توانسان کے ہانتہ بے تناشا نہیں جلتے۔ مارنے وقت بھی بہی خیال ہوتاہے کہ نیچے کو کہ بیں صدیمہ نہ کہنچے ۔ بی بی کے معاملات میں انسان اَوْر بھی نرم ہوجا ناہے۔ الفرض غصہ وغضب اگر رحمن بن سکتا ہے۔ نواس کا آسان محل متاہل زندگی ہے ۔اسی طرح پاک محبت اگر صلی معنوں میں ہروفت ظاہر ہوتی ہے ۔ تو اس کے محرک بھی بی بی بیجے ہی ہونے ہیں . بیٹیک عور کرکے دمکید لوطبعاً اورا صنطرا را جذبيتهوت وعذبيغضنب كي فيقى اصلاح يا نفديل وتهذيب الركبيس موسكتى ب نو عبال واری میں ہی ہوتی ہے۔ بیاں تو و وضعبفہ کنوار بان نظر نہیں آئیں جو درب میں ہرحگہ بھرنی نظرانی ہیں۔ان حفائق بالا کی نضدیق اگرکسی لئے کرنی ہو توان کومغرب یں جاویجھے۔ بات بات بر بگرانا بچر جراین - زوور نجی اُن کی ایک اوٹی شان ہے ۔ ندہ ہ جوہر حبت اہل وعیال نے اُن کے دل میں حیکا یا . منفصے کی اصلاح کرنے کو اُن کے المن على تجيرًا يا ١٠سى مركو مد نظر ركه كرا الخضر ب المعالم المنكام سينتي في المن ِ عَب عن سىنتى فِلەيس مىنى نِىكاح كرنامىيرى ايكەبىنەت *ب*ے - اورجواس سے نفرت

كے - وہ مجھ سے نہيں ۔ فرآن كريم نے كتخدائى كى علت غانى ہى يہى نبلائى - وَمِنَ البتِ اَنْ حَكَنَّ لَكُوْرْمِنَ الْفَسِّ كُوْ اَذْقَ اجْالِتْ نُفُلُو اَ إِلَيْهَا وَجَعَلَ لَبَيْنَ كُوْرًا إِلَيْهَا وَجَعَلَ لَبَيْنَا كُوْرًةً وَاجْدَالُهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

لینی اس آیت میں فدانفالے فراتے ہیں ۔ کہم نے جوعورت ومرو کا بوڑا بنا باہے اس سے کوئی شہوت رانی مراد نہیں۔ زنا شونی کے تعلقات عذبات کوٹھ کالنے بٹھا کرمودت اور رحمت کی بیج کوچ فطرت انسانی میں و دیعت شدہ ہے فظوونما کی طرف لے آئے ہی عفر کا مفام ہے کہ قرآن مجید بنے کس اعلیٰ حقیقت کوان مقدس الفاظ میں ظاہر کیا ہے۔ نتیادی کی غرض کوکس طرح مباندا ورار فع کرویاہے ۔اوراس حقیقت سے کون انکار کرسکتا ہے۔ ئیس <u>پ</u>هرکه تا مهول که وسی فرت غضرب اوروسی حذبه شهون حس کا نام بهیمیت اور سبعیت ا اس دیک فغسل زوحبیت سے رحمت وعجت ہوجا تی ہیں ۔کوئی ہے جوان ماتوں سے انکار کرے ۔ وہ مذاہب مرسب محسّ می حقیقت کو کہا تمجھیں جن کے بابنوں کنے نہ نتا دی کی نہ متابل زندگی کی وزت کی۔ آج نفنا ائے بیجیت نے کلیسی نہب کی تا فتليمات كوخير باوكه كرمذم بسيحيت كانام مذم بمجبت ركها واواب ده اس فكرمين كدوه اس مذمب كے قواعد مرتب كريں - وہ بُارھ مذہب كوئسى مذہب محبت اسم محضة إلى شائدان کے نزویک بعض ایسے اخلاقی احکام کا نام مجن سے جن میں زم دلی توکمال ورجہ

کی ہوخوا ہ و علی رنگ اختیا ری*ندگرسیکے -* ان دونو مذاہر ب میں زن ومرد کے تعلقات کھے تعالیٰ کم ویدش نعیبات نوہیں بیکن اُن کے بانیوں کی ملی زند گی ہمارے لیٹے راہ م<sup>رات</sup> ننیس بوسکتی و وسری طرف اسلام نے متابل زندگی کو ایک نطیف اور باراحت زندگی بنانے کے لئے اس فدر فوانین ویئے ہیں۔ کہ ان کی نظر کہیں نظر نہیں ہ تی ۔ فوٹ غصنبی کے متعلق ئیں اوپر لکھ آیا ہوں ۔ کہ اُس کے اخلار کا آسا ن موقع وہ ہوتا ہے ۔ کہ ہماں مورد ب اپنے سے کمزور بااینے فیضے ہیں ہو۔ بہوی بت<sub>ق</sub>ل سے بڑھ کر اور کون نهابیت آسانی کے ساتھ مور وفصنب ہوسکنا ہے جینا مخیر بورپ ہیں اس کی کثرت سے مثالیں موجو وہیں · اس<sup>کٹرت</sup> كى روك تقام كے لئے انخفرت معلى فرايا يخبركوخ بادكولاهله بينى تمين سے بہنرین انسان وہی ہے۔جوایت بال بچوں کے سائف نیکی کاسلوک کرے۔ گھرکے باہر تو ہاری وصنعدا رہی یاو وسروں کاخوف باسوسائشی کا باس ہم سے اصنطرار اُ اورمجبوراً ایکے اخلان ظامركرا وبنام بيكن گركاميدان توايك وسيع اور كىلاميدان سے دوہال تو مرج جابي كركذرين يبكن حب اس مبدان بين مي اصفطراراً مذكوره بالاحكم نبي كي كم ہم موو**ت** اور رحمت کا ہی اخلار کرتے ہیں۔ تولا زیاً بیرو نی و نیامیں جمبی ہمارے اخلاق مجلح جاتے ہیں۔ کتخدانی کے تعلقات کا دائرہ اہل وعیال کے بعد اینے احاطے ہیں اور رشتے دارو

والمجان الماس المجاني في كالنفظ والمجداية والناس ومن ومووت كيجي ستی ہوجانے ہیں جوہم بچیں سے طاہر کرتے ہیں۔ دہی ایٹارجوہم اپنے گھر ہیں برینے ہیں وہی دوسرے رشتے دا رول کے حن میں ہی ایک حد ناک ظاہر مونا ہے۔ رشتے وارول كى فيل ميں ہى وہ افراد بھى آجائے بيں بن سے رشت اتحادود وستى قائم بوتا ہے۔ بدوائرہ محبت بهيس ثنتم نهبس موتا بلكه وسعت بإكرووستوس كح بعديم فوم وبم مذرب اور بجيراك محربعد ہم الک کوہی ابیت اندر سے لینا ہے -انسانی ہدروی اس دائرے کو اور بھی وسیے کر کے انسانی مجت ورحت کاموروکل بنی نوع کو بنالیتی ہے۔اس کے بعد ایک ہی منزل باتی رہ حاتی ہے كرحب انسان ربانى اخلاق سيمتصف موجأنا ہے فراس كى حبت ورحمت محادق الهيك مرنوع وصنف تك بينج جانى معديه وه مظام ارفع ب كرجها ل انسان رب العالمين كا منطراتم بإتاب لبكن شرطبه وكرومبت روت يهدوي ياايك لفط بين ففت وه إبيغ واكره اعبال مین ظاہر کرتا ہے۔ وہی شفقت وہ مخلوق السبد کی ہرنوع سے علی فدر مراتب ظاہر رے جسطرح موالم ميرارتفاكي سات بهي منزليس بين ويسي سات منازل بيال يجي موجودين جن بیں سے گذر کر ہیمیت وسبعیت بعنی مشوت و عضنب وہ روحانیات بن جانی ہیں۔ جس کی مہماً نگی میں الوہبیت کھڑی ہے بہی وہ حقیقت ہے سجنے قاب نوسین کہتے ہیں جہا انسانی قوس کا و نزالی قوس کے و ترسے جاملا ہے۔ ان سان منازل کوئیں پوگن مانا ہو

حکیما نداصطلاح پیرطیعی جذبات کا احساس اوراً ن کے تفاصّوں کے نتہیہ کے فکر کامِ م کل الوجوہ مفہوم ایک لفظ **اور اکسے** اوا ہونا ہے بینی ہارا اپنی راحت و تکلیف کو محسوس كرنا بهمرطب منفعت دور وفع مصرت كاعلاج سوجناسب لفظا دراك بين آجا ماهي اس ادراک کی بہانشکل دہی بہیمیت وسبعیت اور اس کے تقاضے ہیں ۔جفے سفی اللح میں اوراک حیوانی کہا گیاہے ۔ بیراوراک بطور موا دیکے ہے۔ جسے وی زبان میں **بلغی**ر کتے ہیں ۔اسی میں سب استعدا دیں اعلے سے اعلے اور اولے سے اولے اموجو و ہیں۔سی نے ترقی کرکے اخلاق فاضلہ اور روحانیت بنناہے لیکن اس نے بلوغت بعنی ارتقاء کی سات منزلیں طے کرکے اس کمال حقیقی کو پہنچنا ہے جسے رَآن صبخة الله كتاب أس منقام ريهنج كرانسان فدانغالے كامنظرائم موصاً ناہے - اور خدا اُس کے ہاتھ باؤں اور روح موصاً ناہے جیسے حدیث ترین میں آیاہے ۔اوراس کی ارتقانی سات منزلیں یہ ہیں:۔ آول - اوراک زانی -دّوم - اوراک منزلی یا املی -ستوم - اوراك صدفائي چهازم اوراک قومی وملی

ت بخیم اوراک علی الله شم اوراک نوعی تجففتم اوراک کونی\*

بہاں ان اور اکا ن مختلفہ سے مراویہ ہے کہ جس طرح انسان اپنی صرورت کو محسوس کرتا ہے۔ اور اُس کے دفعیہ کی فکریس ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ اہل عیال رئشنہ داروں - دوسنوں بہم فوموں یہم ملکوں - ہرنوع انسان دغیرہ کی صرور بایت کو اپنی صرورت کی طرح محسوس کرہے ،

انسان ونیابی اوراک جیوانی کے کرآتا ہے بیکن جب اس اوراک سے آگے چلتا ہے۔ تواس کے ملارج رفعت ہی اس کے ساتھ بڑھتے جانے ہیں۔ وہ جس دیسے کے اوراک کو لے کر اس جہان سے رفصدت ہوتا ہے۔ وہی ورجہ رفعت اُسے انگلے جہا میں ملتا ہے معراج والی عدیث میں ہمار سے بنی کریم سے جناب آوم کو تو پہلے آسمان پر وکیفا۔ اور بانی نبیوں کو باتی کے آسمانوں پر۔ ان میں سے جناب میٹے توجہ کھے آسمان پر میں کے دورا بوالا نبیا جناب ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر۔ فرکورہ بالا نظریہ کی روشنی ہیں بیرع فانی حقیقت ہجو بی ہم میں آجاتی ہے ۔جناب آوم کے ارو کر وائی کا

ا بنا ہی اہل وعیال تھا۔ اُن کا دراک ہیلی منزل پر تھا۔ انجیل میں جو جنا ہمین مح کا

فنفه هینچاگیا ہے۔وہاں اُن کا اوراک فؤمی اوراک سے آگے نظر نہیں آتا ۔ وہ اپنی ہدروی اور بدایت کواسرائیلی قوم مک محدود رکھنے ہیں ۔ وہ اپنامشن اسرائیلی بھیرون تک محدود کرنے ہیں ۔وہ سوروں کے اسٹے موقی بھینیکنا اور کنوکے کئے تیجیل کی رو ٹی ڈالنا نہیں چاہتے کتول اورسوروں سے اُن کی مراد غیر مختون فرمیں ہیں ۔ معلوم بیغیر مختون قىمىرىكىون دىشى سى عىبيوىت كے جوئے تىلے الى بى . وہ اگرا ہ ووا وبلا كرنے یں تربنی اسرائیل کے لئے۔ ندکسی اور قوم پانسل انسانی کے لئے ۔اس سے صاف نظام ہے۔ کہ ان کا اور اک جو تھے ورجے پر تفا جناب موسے اگران سے اللے آسان برنظرآت بين - نوظامرے - كدوه اسرائيليول كے علاوه تبطيدل كوهي اين وائره موايت میں لانے کی کوٹشش کرتے ہیں ۔حبناب ابراہیم کا نقشہ جو قرآن *منز*لیف اور ہائیبل *جا*ر سامتے بیش کرتی ہے۔ وہاں اُن کے اخلاق اُن کی ہدروی ۔ اُن کا احساس انسانیت اپنی قوم سے آگے میل کر ہر بنی نوع کے لئے کیساں نظرا تا ہے۔ فرم لوط کو عذاب سے بچائے کے لئے وہ خدا سے مجتی ہیں ۔ گووہ قوم اُن سے تعلق نہیں رکھتی ۔ اُن کا دستروا ہرقوم وملت کے انسا بن کے لئے کھلا ہے جبیں وہ کوئی قرمی دیلی دنسانی ولونی تمیزیں كرين لهذابه امرصر ورى خفاكه ان وسيع اخلاق كاانسان عالم بإلابيس سانوبي ساسان ہی نظر آئے رہیکن خانم البنیین کے اوراک کا نقشہ قرآن کریم لئے جن الفاظ ہیں کھینجا'

وه اس سے جی ارفع ہے قبل ان صلاتی و سنگی محیای و هانی الله دنباین بعنی اُن کامزاجینا اُن کی زندگی کے سب کام اُس ہستی کی خدمت اور اُن کی شاہ کو بعنی اُن کامزاجینا اُن کی زندگی کے سب کام اُس ہستی کی خدمت اور اُن کی شاہ کو بجوئے ہیں ۔ جو تنام مخلون کا رب ہے۔ اس مفاعظی کے اوراک والا اپنے معراج بیں اگر ساتوں آسانوں سے گذر کر عرش عظیم کے نہ بہنچے ۔ تو بھر اور کون بہنچ +

. وان كريم سن ايك ايك طبقه مخلون الهبه كوك كرانست انسان كي محبت اور شفقت كامورو بناباب بيوختلف رابين اورطربن بتلاث جن سيرحمت اورحبت كايبج فطرت اسناني بيس سف كل كرا كاب ايسا بالخر ورخت بن حاسة كه حس كے سايہ تلے مخلوق اللی آجائے - بچھران نتام وجرہ کوج اس رحمن فی مجن علمہ کی را ہیں روک م حائیں۔ سامنے رکھ کر مختلف نعلبها سے اُن سب کا فلع قبع کیا۔ وہ بائیں جن سے غیرتِ واجنبيت لايرواني كينه عداوت بيدامول- انهيس كناه اوربدي فراردبا -الغرض كن بهميدي ايك ايبانطام ابلغ تخويزكيا - كدس سع بهتر فرم بمجن كى ندوين كهبس اورنظرنهيس فني رئيس الصفحات ميس ان تمام با تول كي نفسيل كي كنجاكش ہنیں دیکھنا۔ ئیں اس کتاب کے خاتمہ بر فر آن کر ب<u>ے سے ج</u>ند آبات کونقل کر دیتا ہوں۔ جن مين المصلم فعلوق الهبير ك فختلف طبقات مع مين وشفقت كري كي ك

مامور کہیا گیا ہوخدا تعالیے نے نوفین وی ۔ تو بھراس مضمون بربالاستیعاب لکھول <del>گا</del> ہ '' انحضرت صلح کے وفت سے لیکر آج ایک ہرنیاز جمعہ کے خطبہ میں منبرسے ایک آبیت سُنانیٔ جاتی ہے جس میں ایک مسلم کو انہی اورا کانٹ مذکورہ بالا کے نشو ونہا ہیں لانے کی تخریک کی جانی ہے۔ ان الله یا سرکر بالعدل والاحسان وابتاء ذوالفربي وبنهىءن الفحشاء والمنكر والبغى بعظ كوبعلكم زندكرون اس آبت کے دو گڑے ہیں بہلے حقیب چند محاس کا فکرہے جن کی طرف ترعزیب دلائی حاتی ہے ۔ اور دوسرے میں چند بدیوں کا ذکر ہے جس سے انسان لور *و کاگیا ہے۔*اور آخیر بین کہا گیا ہے *کیس*لما نوان بانوں کو ند کھولنا - بلکہ انظوں میر با در کھنا ۔ بُس بہلے حصے کولینا ہوں ۔ اس بین تین بازن کی طرف ہیں متوجہ کیا گیا ہو عدل احمان اوروہ شفقت جوایک شخف اپنے اہل وعیال کے ساتھ کرتا ہے .عد سے مراد اپنے حفوق کے لینا - اور دوسرول کے حفوق کی عزت کرنا - اس کے بعد بجر سنات كا باب منزوع موتام - احسان عموماً ان لوگوں سے كبيا جا آب يور كا كوئى ختى ہم برستر مور بلككس تعلق كے بغير هم دوسروں سے نيكى كريں - احسان كننده علی العموم احسان ما فنذ سے کسی ندکسی امر کی توقع رکھنا ہے .خواہ وہ از فنم تشاکی اتنا کے رنگ میں کبوں نہ ہو۔ بیکن انسان کی فطرت میں اس نتم کی نیکی کرنے کے بھی جو۔

بیں۔ کہ وہ بلاکسی عوصنہ یا شکہ یا استسان کی امید کے دوسروں سے نیکی کرتا ہے۔ بلکہ
اس کا احسان یافتہ اگر اُس کے فلات مرضی بھی کوئی کام کرے۔ یا اُسے تکلیف بھی
وے بلین اُس کی طرف اس کی نب کی دریا کے بانی کی طرح بہتی چلی جائی ہے ۔ یہ
بست ہی بلندا و مرشکل مقام ہے بیکن اس مقام پر پہنچے ہوئے قریا کل کے کا نسا
ابیت گھروں میں نظر آتے ہیں ، ابیت بچر سے جہم حُن سلوک کرتے ہیں۔ وہ کسی
اجر باز نشکہ کو نہیں چاہتا ، ان کی برعنوا نیاں بھی ہمیں نبکی کرسنے سے باز نہیں رکھیں
اجر بازنشکہ کو نہیں چاہتا ، ان کی برعنوا نیاں بھی ہمیں نبلی کرسانے سے باز نہیں رکھیں
اور شفت کا دنگ افار ب کے معالم میں ظاہر کو تا ہے۔ وہ امرتم کو ہرایک

اوراک جیوانی اوراوراک انسانی میں جوامر بطور ما به الامنتیا زہے۔ وہ اوراک فائی اوراک جیوانی میں جوامر بطور ما به الامنتیا زہے۔ وہ اوراک فائی ہے جیران ہر ایک چیزکو اپنی ملکیت سمجھنا ہے جب وفت اس کے قوائے شہوائی محرک ہونے ہیں۔ ایس وفت جو چیز بھی اس کے سامنے اجائے۔ اس برمنہ مارے سے وہنیں ملنا دایک کائے بھوک کے وقت کسی عیر کی کھیتی میں مستر وال ویتی ہے۔ ایسے منہ بیروا۔ کہ اس کھیت کا مالک اس کا مالک ہنیں ۔ مزار وں انسان میر جب میں بیرجیوانی خاصد ہونا ہے۔ ہاں انسان میں بیران کی اسان میں بیران کا مالک ہنیں۔ ہی نظراتے ہیں جن میں بیرجیوانی خاصد ہونا ہے۔ ہاں انسان میں بیران کا

ہے کہ وہ اپنی اور عنر کی چیز ہیں تمیز کرسکے بھی تمیز جب سیح طور بر کام کرنے لگتی ہے۔ تو و نبا ہیں امن اور نصفت نتعاری پیدا ہوجا تی ہے۔ اس تمیز سیح کے کانام اور اک واقی ہے ،

اوراک جیوانی کواوراک واتی میں مشکل کرنے کے لئے قرآن کریم سے آبین زبریجٹ میں سب سے اول عدل کاحکم دیا جس سے مراد بیہے ۔کہجو تہا ری بیز ہے تم اور جو دوسروں کی چیزے وہ دوسروں کودے وہ ١٠ سعدل کی وت لومعتبوط كرين كح ليئة مختلف منقامات بين امانت يرزور دياسي حينالخج ايك عبد فرمايا - ان الله يامركم إن نعد والامانات الى اصلها - جويز بطور امانت تمارے باس ہے ، وہ اُن کے الکول کورے دویس وقت انسان قوت عدال<sup>ور</sup> اُس کے استغال میں تحکم موجا ناہے۔ اور کمبی کسی ایسی چیز پر نگاہ تک نہیں ڈالٹا جواس کی مذہوز کی مرقر آن کر پر اسے احسان کی طرف متوج کرنا ہے بعینی جوج نربائس کی اپنی ہیں۔وہ دوسروں کو وے -احسان کے پہلے عدل کا فکر کرکے اس فتم کے احدا **نول کا قلع قمع کردیاہے جوج**روں خائنوں ووسروں کا مال ماریخ والول<sup>سے</sup> میمی *مسرز د ہوئے ہیں ۔ و*نیا میں لکھو کھہا انسان اپنی فیاصنی میں توصانم ٹانی ہوتے ہیں ن اُن کی سخاوت جس مال سے ہو بی ہے ۔ وہ صد ہا عِبْروں کی حق تلفیو*ں کا نیتجہ* ہو تا

ہے صبیح اصان کا فلوراینی ہی مکسوبات سے ہونا ہے بھیراس احسان میں جوعفر ضرورى سيح جس سے انسان اخلاق الهيد كامنظهر بن حاتا ہے۔ وہ برہے كه انسان غیروں کے ساتف اُسی رنگ میں احسان کرہے جیسے اینے بال سجیل عیال وافارب سے کرتا ہے۔ انسان میں یہ فوت تو ہے۔ جیسے کیں سے پہلے بیان کیا لیکن انوت كوباروركرك كے لئے ايك اورموفقد برفرا ديا -كمانسا بذل كوج كجيهم لے عطاكيا -اس کے اعضا ،جوارح اس کی فونٹیں اس کی استعدا دیں بیرسب کے سب ہماری طرف سے اُس کے باس مطورا مانت ہے۔ اورانسان اس عطبہ کو بطورا مانت سمجھنے كاال بهي م جيه كه ذما با وإنَّا عَرَضْنَا أَلَّا مَانَةٌ عَلَى السَّهُ وَتِهِ وَأَلَّا رَضِ والجبال فابين أن يجرلنها و اشفقن منها و علها ألا نسان إنه كان طلوم اجهولا ك

نوجهد المربیا الله المانت کو اسانون اورزین اوربیا اور بیش کیا۔ تو اُنہوں سے انکارکیا کہ اس کا بوجد اُٹھا یک ، اور اس سے ڈرسے ۔ اور انسان سے اس کا بوجد اُٹھا لیا ۔ وہ ایسے نفس پر ظلم کرنے والا ( ور مزجانے والا ہے والاحزاب ۲۲) بیصدافت حفظہ ہے۔ انسان کے مواکل مخلوفات کو و کھے لو۔ ان میں صرورت

وقتی کے وفعیہ سے زیاوہ اسباب وفعیہ ضرورت سے فرسک کی استعدا دہنیں ہوئی۔ جا بوروں میں سی دیکھے لو۔ سرایک وفتی صزورت کا ہی علاج کرتاہے۔ ''مُندہ کے لئے کیے جیڑ كومي انداز كرين كي أن مي استعدا دہي نهيس مهوني -اس فاعد هُ عاميد بيس اگراشتنا ہے . نوصرت چندعا بوٰر وں میں ۔جوسال کےکسی حصہ ہیں اپننے مامن باحکبہ ست ہنیں نکل سکتنے ۔متالاً چیونٹی یا رسجیعہ یا چندا یک اور حبا بذر۔سرد بوں میں یہ اپنی حبگہ سے با ہر نہیں نکل سکتے ۔اس لئے سرماکی نوراک کے لئے وہ کچھ نہ کچھ لیں انداز كرلين بس ليكر أنيس مياوراك بس اندوخ لكي هي محدود سي موزا س - ان كا اوراك آ بینده موسمے تھے ناک نہیں جانا ۔ بالمقابل انسان کو وکھیے لو اسے اگرمساعد حالان مبشراً حابیس · نو وہ ساری عمر کے واسطے نہ صرحت ایتے ہی لئے بلکہ اورول کے لئے بھی مابختاج اسانی سے جمع کرلیتا ہے۔اس کے علاوہ اس کے انتقاب قوائے اپنی فانی صرورت سے زیادہ چنریں پیدا کرسکتے ہیں ۔ آخرش اس ربانی اقتصا و کاطلب سوائے اس کے اور کیا ہوسکتاہے ۔ کہ بیرسب فرٹے اور استغدا ویں اُسکی اپنی وا یں۔ لیکٹے نہیں ہیں ۔ بلکدا وروں کے لئے وی گئی ہیں۔ بہ بطورا مانٹ ہیں ،ا ور ال مانا کی اہل فداکی کل مخلوق ہے + الغرض ایک طرف نوانسان میں اوراک ذاقی پیدا کرکے اسے عدل کی ح

ننوحہ کیبا ۔ دوسری طرف اس میں احسان اور اینا ، ذی الفریلے ُوالی نیکی کریے کے ج*یر* رکھ کر اُسے اطلاع دی کہ سکھے جو کچھ ویا گیا ہے۔ وہ بطورا مانٹ دیا گیا ہے۔ پھر انسان مین فطرناً رصامندی خداوند کے صول کی خواہش مونی ہوخواہ وہ کسی مذہب سعقعلن ركه راسك فوشنودى فدا وندى اسكانفس العبين بروابي زران في وشنورى خداوندی کے حصول کا فراجہ بھی حشات خیرات اورا حسان ہی نبلایا چپانچہ حدیث میں آباہم كمفراكا غصرصنات وخيرات سيدورموم أناب-الصدنف نطفي غضب ربي + انسان میں ایک وربھی تراپ ہو وہاتا ہو کہ اسمیں ضدائی رنگ بیدا موجائے۔ اسی خواہش سے بیض ربانی ربگ میں رنگین انسانوں کوعا منگاہ میں خدا کردکھایا عيىلى - عذرا - كرش - رامچندر - زرتشت اسى كئ الله اورابن الله كهلاك بالله کی روسے بھی نفس ناطقہ کی کمیل کا مفام ہی ہے مینی جب انسان سے اخلانی خداوندی سرزو ہوں ۔ عدیث نبوئی کے الفاظ تخلقوا ماخلان اللہ مجی اسی کی طرف اشاره كرت مين - اب صفدا كانقشة فرآن مجيد لي تطبينيا ہے - اس كر يول تو ننا نوے صفات ہیں۔ لیکن ان سب صفات کی اُم جارصفات میں ددب حرف رحیم-مالک یوم الده بن -اب جوخدا نی رنگ ایبے میں پیدا کرنا جاہے . وہ انسانی احاطر میں ان صفات کا منصف اینے آپ کو بنائے ۔ مالک یوم الدین ، وہ فدائ

چوکسی کا حق نہیں رکھنا جوش کا سختی مووہ اُس کودے دیتیا ہے۔ اس صفت کے م<sup>ات</sup> انسان میں لاز ماً صفت عدل بیدا ہوجاتی ہے۔ اس سے ایکے حیل کر رحمیت کی شان مخلو*ق کوایاب کے عوض میں دس سویا اس سے بھی زیا و ہنجشتی ہے۔ بیر رنگ* احسان ک*ا* ہے۔اس سے آگے جل کرصفت رحانیون ملاعوصند بلائمینز فزم وملن ہرا یک کے لئے در<u>فین</u> کھول دبتی ہے۔انسانی وائرہ میں بیرنگ ایتاء ذی الفربے سے منزر<u>دع</u> مہوّنا ہے لیکن چونکہ خدا کے قبقی پرستار خدا کی راہوں پر چلتے ہیں ،اس لیے ختیقی را كابنده وبهي مونا ہے جب كى ابتا ، ذى القرب والى نيكى وائره ابل عيال سن كل كر مرخلون اللي مك پہنچ - شان روبست كے توكيا كينے - وهسب كايالنهار -سبكا رزاق بسب کا قبوم -اورسب کی استعدا وول کوحد بلوعنت مک بهنیجانیوالاسے -اب جس کا جی چاہیے۔خدا می رنگ میں زنگین ہوجائے ۔ سیکن اگر قرآنی خدا کے صفا سے متصعت مونا چاہے۔نو کھراس سے بڑھ کر نگرم ب محیّ ت کا کا بل عال اوركون موسكتاب،

جس بات نے مجھے جیران کرر کھا ہے۔ وہ فران کا وہ نظام البغ ہے۔ کہ جس کھا ماسخت کل کا کل قران اہنی مختلف آبات سے اس طرح مربوط ہے۔ کہ اس کی ایک آبت بھی دوسرے کے نقیض نہیں پڑتی ۔اگرایا۔ جگہ اصول محکمات وسٹے ہیں۔

دومسری حکدان کی نشز بھے کرکھے وہ مدا بات فرما دی ہیں ۔ کدجن برجل کروہ اصول ک عامله بیں اس امرز برنجٹ کو دیکھ لو۔ اگر ندسہ محبت کو دنیا یں فائم کرنے کے لئے بیٹ کم دیا۔ کہ تم خدا کے صفات اینے اندربیدا کرو۔ تو بھرا بک طرن خدا کے مِسفات وہ دیئے ۔جرنہ ہے مبت کی جان ہیں ۔اورجن کے رنگ ہی زنگین ہوکر**ا وراکشی<sup>ے</sup>ا بی اوراک** زائی *بن کرخت*لف منازل طے کرتا ہوا ا**ورآ کو فی** ہوجاتا ہے ۔اگرمالک یو م الدین کامظہر وہنٹی تھس ہوسکتا ہے جس بیں اوراک واتی جیجے شکل میں پیدا ہوجائے۔ نورجیم اوررب انعلمین کا منظر بھی وہائسا ہوسکتا ہے جس میں یکے بعد دیگریے کل ا دراک پیدا ہو کر آخر کا راوراک کوفی بصور نم پیدا ہوجائے۔ بیباتیں کس طرح حال ہوں -اس کے لئے ہر معید کی نماز بین با كرئي نے پہلے ذكركيا - آبت ان الله يأمركم ما لعدل والحسان وابتاء بح المفت دني برطيهوا ئي حب كا دوسراتكراان بديول كوروكتا ہے جوائل وراكا لے پیدا ہونے ہیں مانغ ہے ، اسخضرن صلحم نے اگر بچوں کے نام رکھنے کے متعلق ب فرمايا كه خداكے نا مربر نام ركھو يشلاً عبد الرب عبدالرحان عبدالرحم عبرالمالك نواس کی بھی میں حفیقت نقی یعبدالمالک وہی ہے جس میں ا دراک ذاتی کامل طور ہر نشوونها باگیا مو عبد الرحم عبدالرحمٰن اورعبد الرب وہی کمهلا سکنا ہے جس می<sup>انو</sup> راک

**ڈا فئی کے بعد اور اک منزلی - اور اک اصد نقا نئی - اور اک ٹڑمی - اور اک منگی - اور اک ڈعی** اوراوراك كونى بيديا موصائيس به ا پ ئیں ذیل میں فرآن مجید کی جیدا بات ککھ ونیّا ہوں جن میں ان اورا کا ت پیدا کرنے کی ہوایات فرمانی گئیں <sup>ب</sup>یں ان ہیں اس نزیتیب کا عدم فرصـت کے بات لخاظ نہیں رکھتا ہیں سے ان اوراکات مختلفہ کا الگ الگ تعلق ہے ہ تشروع میں میں چندا تنیں ایسی ہی وے دینا ہوں جوانسان کوعفو کی طرف مأمل کرنتی ہیں ۔ کیونکہ دوسروں کی خطائیں بعض وننت مانع مبت ہوجانی ہیں بیبن ففت انسان کی منکبر انه طبیعت اُسے اُن لوگوں کی طرف ماُل ہونے نہیں دینی۔ جن کی طوف توج کرنا ہی اُس کے اخلاق کی تنذیب کاموجب موجا تا ہے ، وَلاَ تُصَعِّرْ خَكَّ لاَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْيَشِ فِي الْكَرْضِ مَرَكًا وَإِنَّ اللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ عُنْمًا لِ فَوْزِيْهُ وَا فَصِلُ فِي مَشْرِيكٌ وَاعْضُضْ مِنْ مَهْوَدِكَ رسَّان ١٩-١١) الَّذِيْنَ مُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالصَّرِّآءِ وَأَلْكَاظِينَ ٱلْعَيْظُ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِّ وَاللهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِيْنَ هُ رَال عرن سس وَلَانَسْنَةِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّتِئَةُ الدُّفعُ بِالْبَيْجِي آحْسَدُ، فَاذَ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنِهُ عَلَى أُولِا كَانَهُ وَلِي تَمْيُوهُ رَحْمَ ـ بيس

خُدِنِ ٱلْحَفْوُوَ ٱصْرِبِا لْعُرْفِ وَ ٱعْرِضْ عَنِ ٱلْجِهِلِيْنَ هُوَإِمَّا بِيزَغَنَّكَ ڝ٤ الَّشْيَطِنَ مُزْعُ فَاسْتَحِنْ بِاللهِ النَّهُ سَيِّعَ عَلِيْمُ والاعوان إِنَّ أَلا نُسَانَ خُلِنَ هُلُوعًا لا أَذَا مَسَّهُ التَّرْجِزُوعًا لا قَالَ الْمُسْهِ الْحَايُرُ مَنْنُوعًا مِنْ إِنَّا الْمُصَرِيِّينَ هُ الَّذِي بِينَ هُمُ عَلَىٰ صَلَا لِهِمْ كَا مِمُونَ لَهُ وَالَّذِي وَالِهِمْ حَقَّى مُعَلِّومٌ في لِلسَّا رُكِلِ وَالْحَرْدِم هدالعارج واتا ٢٥) فَاكْ فِبُرُهُ أَوْا لِطَعْمُ فِي يَدِمِ ذِي مَسْعَبَةٍ لا يَبْنِيُّ أَذَا مَقْلَ بَةٍ لا أَوْمِسْكِيْتُ نَاذَا رْبُهُ هُ نُتُرُكِانَ مِنَ الَّذِينَ امَنُواوَ تُواصُوْ إِيالصَّارِوُ تُواصَوْ إِيالُكُمْ وُلْمُكُ أَصْحِتُ ٱلْكَيْمُنَةِ لَهُ دالبلاد ١١ تاما) <u> وَاعْبُدُوااللهُ وَكَا ثُنْمِرُنُوابِهِ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَينِي</u> لَمُّونِي وَالَّيَهِ مَنْ وَالْسَلِكُيْنِ وَأَنْجَارِذِي الْفُرُّنِ وَالْجَارِانْجُنُبُ فَالْكُمَّا ب وَأَنِنِ السَّبِيلِ وَهَا مَلَكُتُ أَيَّا نَكُورُ النَّاءِ وس وَفَضَى رَبَّاتَ ٱلَّا نَعْمَكُ قُرْالِكُمْ الْإِلَا وَبِأَلُوالِكُ بِنِ احْسَانًا ﴿ إِمَّا لِيَلْفُرَا عِنْدُكَ ٱلكِبْرَاحَكُ هُمَّا أَوْكِلُهُمَا فَلَا نَقُلْ لَهُمَّا أَنِّ وَلَا تَنْهُرُهُمَا وَقَ ُوْلًا كِرْنَيَّاهُ وَاخْفِضَ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ لِمِنَ الرُّحْمُةِ ـ وَاتِ ذَا الْفُرْنِ عَقَهْ سُكِانِنَ وَإِنِّنَ السَّكِبِيلِ وَلاَ تُبَانِّ زُنِّنِينًا مِنْ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُبُلِّنَّ رِيْنَ كَا نُوْا أَخ

يَشْبِطِكُن لِهِ وَلاَ بَجِنْهِ لَ يَكُ لُكُمُغُلُّوْكَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلاَ بَيْسُطِهَا كُلَّالِهِ ي . فَتَقَعَّلُ مَلُومًا تَحَسُّورًا مِ إِنَّ رَبَّكَ بَيْسُطُ الدِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ رَبِي ا<sub>مرا</sub>ئِل <u>"يَا بِهِيّ</u>ية وَوَصَّيْنَا ٱلْوِسَانَ بِوَالِدَيْةِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهِن وَنِصْلُهُ فِي عَلَمَيْنِ أَنِ الشُّكُرُ لِي وَلِو اللَّهِ يَلِكُ إِلَيَّ الْمُصِيرُهِ وتقان من قُلُ مَا ٱنْفَقَتْ تُرْمِّنَ خَيْرِ فَلِلْوَ الِلهَ بْنِ وَالْأَقْرَ بِيْنَ وَٱلْكَتْمَىٰ وَٱلْسَلِينِ وَأَنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَكُمُ مِن خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهُ يِهِ عَلِيْمُ البَعْرِهِ - ١١٥ <u> وَٱمَّا اِذَامَا ابْتَالِمَهُ فَفَالِ رَعَكِينَهِ دِزْقَتْ "فَيَقُوْلُ دِنَّ ٱهَا نِنَ مُكَلَّا بِلْ</u> لَا نُنْكُرِ مُونَ الْبَينِيمُ لَهُ وَلَا مُعَطَّنُونَ عَلَى طَعَا مِالْمِسْكِينِ (الفِي) - ١٠،١٠ لَلا نُنْكُرِ مُونَ عَن ٱلْمُجْرِمِيْنَ مَّ مَا سَكَكُمْرِفَ سَقَرَهُ فَالْوَالْمُزِلْكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّلِيْنَ هُ وَكُمْ نَاتَ مُطْعِمُ الْمُسَكِّينَ 8 دالمُرْتَرِ . ام تابهي وَيُطْحِونَ الطَّعَامُ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْتُنَّا وَيُرْتِيًّا وَاسِيْرًا هِ اتَّنَمَا نُطِعَكُورُ لُو حَدِهِ اللهِ كَا يُرْدِيكُ مِنْ لُوجُزاءً وَكَا شَكُورًا ه دالدرم - 9) رِانَّ نَبْلُ وِاالصَّلَ قَتِ فَنِعِمَا هِي ءَوَانَ تُتَخَفُّوهَا وَتُوَنَّوْهَا الْفَقْرَاءَ نَعْ ' مَعْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ م لَهُو خُدِيرًا لَكُورُ بِكُيفِرِ عَنْهُ وَمِنْ سُبِينًا إِنْكُورُ اللَّهُ بَالْعَلُونَ جِبِهُ رَهُ دَالِمَرُه كَا يَنْهَا كُمُّ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَوْيُقَا إِنَّا وَكُمْ فِي الرِّينِينَ وَلَمُرْتِجِزْجُو كُمُّ مِّسِتَ

وْ ٱكْنِهُمْ إِنَّ اللَّهُ تَعِيبُ ٱلْمُقْسِطِينَ وَالْمَعَهُ مِي عِوْهَكُوْ تِيْكَ ٱلْمُتَّمِرِينَ وَٱلْمَغِّرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّمِنَ امَنَ بِا مَنْهِ وَالْبَوْمِ ٱلْاخِرِوَ ٱلْمُلْبِكَةِ وَٱلْكِتْبِ وَالْبَبْيَانِ ءَوَاتَى ٱلْمَالَ هٖ ذَوِى ٱلْقُرْنِ وَالْبَيْنِي وَالْسَلِيكِينَ وَاثْنِ السَّبِينَ الشَّالِكِينَ وَفِي الرَّفَانِ ۚ وَأَفَا مُراكِصَّلُونَا وَاتَّى الْزَكُولَةَ ﴿ وَالْمُوفُونَ بِعَمْ بِهِمْ إِذَا عَاهَدُ وَاهِ وَالصِّيرِينَ فِي أَلَهُا سَأَءِ وَالصَّرَّاءِ وَحِيْنَ البَّاسِ اُوْلَيْكَ الَّذِيْنَ صَلَ قُوا ﴿ وَأُولِيكَ هُمْ الْمُتَّقُّونَ ٥ دالجَهِ ١١١١) ان آیات کا کھ لاکھ کا ترجمہ کیں بیاں دیدیتا ہوں :۔ حقارت یا نفرٹ سے دوسروں سے مند مذہبیرا کرو۔ ندمتنگبرایڈ طریق بریسراٹھا رمین *بر*عیلاکرو ۱۰ مترنغالے فحر کریے قالوں اور خود پیندوں سے مجبت نہیں کرتا جلنے ين مجراسة برفده ركهو آبهته بولاكرو - اورآوا زاوي ندكرو ديمي ايك كبرونخت کی ایک نشانی ہے ہنقی لوگ وہی ہیں۔ جو تکلیف وراحت میں خیرات کیا کرتے ہیں بخصہ کو دبالیتے ہیں - اور لوگوں کے گناہ معان کرویتے ہیں - اللہ تعالے مسنین کوسی پیندکرتا ہے نیکی تو بدی کے برابر منبیں ہوتی داگر کوئی تم سے بدی کرے انکلیف دے) تربری کاعومند کسی بهتر طربق پر کمیا کرو۔بدی کےعومن نیکی کر چیوڈاکرم

د بکی*ہ لینا۔اس طریق سے وہ بھی جونمہارا دیمن ہوگ*ہراد *وست بن جائے گا ع*فو*سے کام* بیاکرو۔اورنیکی کی ط<sup>و</sup>ف لوگوں کومتوجہ کرو۔اگرکسی جابل سےمعاملہ بڑے ۔ تواُن<sup>سے</sup> اعراض ہی کرابیا کرو۔اگر کوئی شیطان نبش ، کوئی الزام بھی لگائے۔ اور اُس سیخہیں منکلیف مود تو به نزیری ہے ، کد خدا کی طرف ہی رجع کیا کرو۔ وہ سب کھے حانتا۔ اور ب کی سنتا ہے۔انسان کی طبیعت میں نتاب کاری ہے مصیبت آئے تو گھبرا حالات مالقابل حب اس كه حالات اليقيم ومائيس . توييم مسك موما تاب -داس کاعلاج میں ہے کمناز پڑھو۔ اور آٹھ پہر ضدا کی یا دمیں لگے رہو۔ اور اینے مال ف وولت میں سے ایک مصد الگ کر وو چو نظرا اکے کام آوے ۔ اور ایسی خلون کے جو د در ا مع روزی سے ، محروم مو د محروم کی مدمین گتا بتی دغیرہ سے بورسی آجاتے ہیں ، د منارے سامنے بڑے بڑے بڑے شکل کام بیں البکن سب سے بڑی مم کاحل کرنا اسی یں ہے کہ غلاموں کو آزا دکہا جا ویے ۔ قبد یوں کو قرصنداروں کو نجات ولائی حبا ہیں ۔ ریہ لوگ بھی غلاموں کی ذبل میں آجائے ہیں ، بھوکوں کو کھانا کھلا باجا وے ۔ ایسا ہی رشتہ كي بنيول كوا وراييس غرباكوم يوسي بين ال كيت مول يهي البط راه برجيل والعالك بين - اورونتخص بهي رمزان يا مُتابت الم مُتابت عجد ومُود ) موسن مهر - دان با تول برعل كرتامهو ) الارد وسرول کوبھی صبروشفقٹ کا سبن دنیا ہر-انٹر نغالی کوسی معبور مہمو-اورکسی کواس کے

سائفسنزیک نکروداور با ورکھو که خدا کے بعد دوسراور جوالدین کامے (ان جرانیولاین خدا کے کسی حکم کے خلاف کیس وہ نوند کرو لیکن اکن سے بنابین نرمی سے سارک کرو۔ والین کے ساتھ احسان کرو۔ اوراُن کے بعد رشنہ داروں سے بنیموں سے اورسکینوں سے اور مها برول سے مهائبول میں خصرف وہی مهائے شامل میں جو نتارے رشته بیں ہمیں بلکہ ایسے ہمسا بدیھی عواجنبی اور عنبر ہول دغواہ وہ کسی قوم وملٹ کے ہوں) ابیابی جونهارارفیق مفرمو - یا کوئی راه چلتا مو-اس کے ساتھ تھی احسان کرنا چاہئے خداکا بین کم ہے ۔ کہ اُسی کے حکموں کو ما نو۔ اور والدین سے محبت کیا کرو دخصوصاً ،جب اُن میں سے کوئی صنعیفی کی عمر تاک بینے حاوے ۔ان سے ختی سے بیش آنا نو ورکنا راکن کے آگے اُٹ نک مذکبیا کرو جب اُن سے بولو۔ نرمی سے بولو۔ رشتہ واروں سے سکینوں سے را ہ حیلتوں سے نبکی کر و بسکین فضول خرنیج مت مبنو . فضول خرچ مثبطا كے بھائى موتے ہیں - دبالمقابل ،خيرات كرتے ہيں ہائد بالكل ہى ندروك لو- اورمز بالکل ہانھ ایسا کھکا کر لورکہ تمہ ارسے پاس کچھ بھی ندرہے د اورا کھے ) لوگ تم پر ملامت اری دیدخیال مذکرنا) که خیرات سے کوئی غزیب ہوجا ناہے۔ اللہ حس برجاہے رزق کے دروازے کھول دنیا ہے ۔ہم نے دخدا ) انسان کو والدین کے متعلق ہدت تاکید کی <sup>ہے</sup> داول نو،اس کی ال صنعف اور کمزوری کے ساتھ اُسے رحل میں، اُٹھا کے پیرتی ہے

پھرووسال اس کی رضاعت میں ختم ہوجانے ہیں ۔ نم ہا رہے دخدا کے ) شکرگذار مبنوا کر ا پینے والدین کے شکرگذار مبنو -آخرکا رئے سے ہاری طرف ہی آنا ہے داگر دولت مند اپنی د**ولت کامصرنهٔ بیں جانتے ) نوانہیں کہ** دو۔ کہ نم اپنی رولت ایسے والدین اپنے اعزّا بنتم مختاج مسافروں پرخرج کیا کرو داور پیتهاری خیرات منائع نهیں جانی، جنیکی بھی کروگے ۔ خدا اُسے بقینی جانتا ہے جب کسی انسان کو خدا نعالے ابتلاء میں ڈالناہے -اوراس بزننگ دستی وارد مہوعانیٰ ہے - نووہ کنڈا ہے کہ مبربے *خدا*نے مجھے دلیل کر دیا دنہیں ہم ہے نہیں دلیل کیا اسکی دحہ زیبی کہتم پنیموں کی ہزنیہیں لرینے تنتے ۔اورغرباکی پرورش کے لئے ایک دوسرے کوہدایٹ نہیں کرتے تنتے . دا پینے ہی مال میں ست ہو۔ اس کا ہی یانتیجہ ہے) دمجر مرحمہنم میں ایکنگ اور ہو چھے عابیک کہ ہتمبیں جہنم میں کون لایا۔ وہ کمبیں گے۔ کہم نہ غدا کو یا دکرتے تھے نہءٰ ہاء کی بروزش کمے ہے تھے۔ دنیک لوگ و کھا وے سے بار با کا ری سے با دُنیا کوخوش کرنے کے لئے خیروت نهیس کیا کریے وہ تن محصٰ عمبت خدا ہیں غرباء کو - بینا ملی کو اور فیدیول کو (جو ی فتم کی فیدمیں موں، ان سب کو کھانا دینے ہیں د اور اینے احسان یافتہ کو <u>کہنے</u> ہم<sup>ی</sup> کہم تو محصٰ خدا کے لئے تہیں کھانا دیتے ہیں۔ ہم نم سے کوئی عوصٰ نہیں کھنے ۔ مہ کوئی بدله نزسے چاہتے ہیں دنیکی اور احسان کا بیر رنگ وہ ہے کھیں سے ا نسان میں اوراک آتی

اورا دراک منٹرلی وا صانفانی کے بعد دوسرے ادراک اہسندا ہم نندیں اہوجائے ہم کیوکھ بیادراکات اُسی وقت بپیدا ہوئے ہیں جب انسان ایسے احسان بافتوں کی طرف کسی عوصنہ یا شکرگذاری کے لئے نہیں و مکیمتا ۔ ان اورا کات کی استعدا دمیں اور می توت نشوونا بیدا ہوجاتی ہے جب خبرات انسان بہاک کے علم کے بغیر کرنا ہے۔ کیونکھ جب رباکاری باخیال عوضه و تشکر خیرات کے وقت اُس کے سرسے کل جاناہے . تو بصراس کی خیرات سرطیفته کک بینے جاتی ہے - البند خبرات کو دکھاکر کرنا بھی خالی زفائد نہیں ہزنا ۔اس سے دوسروں کو بھی تخریاب ہوجاتی ہے۔اس لئے فرمایا کہ ) اگر نیز خیرا کھلے طورسے دو۔ وہ بھی بہنزے ۔ لبکن اگر جھیا کر دو۔ ادرغربا کو دو نوبہ بہدت بہنزہے اس سے نہاری فلط کاریاں تمسے دور ہوجانی ہیں ۔ اور خدا توسب کوجانتاہے۔ رورصل ریاسے ہی انسان میں نفاخرا در اس کے بعد عزور اور پیفر کمبر کا ماوہ پیدا ہو حاتا ہے۔ اور پیکل گنا ہوں کی حبڑ ہے۔ اس کا علاج مہی ہے۔ کہ خیرات پوشیدہ کیجا<sup>ئے</sup> غیرسلوں سے دجن سے حباگ ہوا ان کے سواسب سے ، نیکی اور مروث سے ہی ساک لرنا دینا کی فرایا که ) خدا نقالے ننہیں ان لوگول کے سائف نیکی اور نصفت شعاری سے نہیں روکتا بور نم سے جنگ کرنے نہیں - اور نہ جنوں نے تمہیں گھرسے کالا۔ منرنغالے نصفت شعاری کورپند کرناہے ۔اگر کوئی بُت پرست یا مشرک بھی منہاری

بناهبیں آجادیہ ہے۔ <del>اسے صرورین</del>اہ وو یضرائی باٹنیں بھی سناؤ۔ اور اُسے امن کی *طُلّباک* بهنچا وو - به لوگ صاحب علیمبی نبکی اور راستنبازی اس بیزی نام نهیس کومشری یا مغرب کی طرف م نه کرنو نیگی اسی میں ہے کہ خدا ۔ بوتم اخر ۔ الاً مکہ ۔ خدا کی کزب۔ اوراس كے نبیول برایان الو داور محض فداكی عبت میں ایتے الوں كوافر ابر يتامي برمسكينول بر- راه گيرول بر- سأملول برادر دركسي فنم كي مصبدت بن بو أشكيه خيره النبرخرج كرور نمازين برصوا ورضدا كوبا وكرورز كوة دو وعدم بعير بمصريتا ا و ترکلیت کیونت صبر و کھلاکو و نیا کے بعض ندام کے سمبات بعین مقنفدات اور و بی ملیات بررو فيغيب يتنيون بانتيل يني ايني مبكة فائده سيضالي نبيس توالي بيال ن بينون اموركو مطرات مناسب بنع كروبار، ستابین نے توحقیفت مدمب كوشق تقبر نی سے اضح كرويا۔ مذہب كسی رسم ورواج کانام نہیں ۔ مزمب تو ہمدروی اسانی کانام ہے ، اوران با توں کے کرنے كانام ہے كرس سے انسان كاجان و مال حفاظت بين أكرانسان كوكائل مندن اوربااخلان بنادسے پیزنکمنفنفران ہی ہمارسے اعمال کا سرچتمہ ہونے ہیں۔اس کئے اس آیت بیں صروری اعتقادات کابھی ذکر کر و باگبا پر ەن آبات برعل كرناگويا 1 **درا كاث ن**كوره بالاكى مېتىرىن آبيارى كرنا*ہے* . مخلون اللی کاکوئی طبقہ بھی مجھے ایسا نظر نہیں آنا ۔جھے انسانی شفقت کا موروبنا نے

كے كئے ان آیات میں ہایات شہول \*

فضلائے پیجیت نے مزہبے مجبت کی فہرت میں جہاں بدھ مذہب کو واضل کیا وہاں اس فنرست میں اسلام کو داخل کرنے سے ٹامل کیا۔ حالانکہ اسلام ہی ند ہے بٹ الطوريرونيايين اليادان لوگول كے ولول من شائداً ن حبال ما كا حيال موكا دجن کی اجازت اسلام ویتاہے لیکن موجود و حنگ نے تواس بزیاں کا اب مند بند کردیا جواسلام کے خلاف عیسانی مشنری برایوغنداس امریس کریا کرتا گفا - به لوگ جب ارزاه ِ تعصّب عَی جونی اور حق بینی سے بہت وور چلے گئے۔ توخدا نعالیٰ نے بیجنگ عظیم بیداکرکے ان یا وربوں کے ہات سےسب ان کے مفروصنه معقدات فاک میں ملاوے کے ۔ جون سے اہاء کولندن کامنظرمبری نگا ہوں بنے نہابیٹ ولیے ہے د كيهار حب لندن كابشب يا وريول كى ايك جاعب ككل بي صليب لتكالي ہوئے لندن کے بازاروں سے بیرتا ہوا **ہائیڈیا رک**یں لے گیا۔ وہاں اس نے نقربریمی کی۔<sub>ا</sub>س نقربر **کا خلاصہ پ**ہتھا ∙ کہ اس حیا*گ بیں مثر* ماب مونا اور اپنے مک کوحلہ سے بیانا ہی ذہب ہے بھراس نے نمایت ہی کمزورطریق برسینج کے ر کو می کی اُن آیات کی کھے توضیح بھی کی جوشمولیت جنگ سے روکتی تھی۔ ں اس حباک سے جس میں بہت سے بیا در می نطور سیا ہی تشر مایہ بہوئے اور *کر ت* 

تابن کردکھا یا کہ بعض جنگ بنیل اسلانی کے ہمن کے لئے صروری ہیں۔ اور سچی محبت انسانی اسی میں ہے ۔ کہ ظالموں کے ہائے سے ندر دید جنگ خاص خدا کو کیا ہا جا کے اس عامہ کے لئے جنگ ابیا ہی صروری ہے ۔ جیسے اور امن و آشتی کے رہے اسلامی جنگوں کے متعلق میں بیال کوئی لمبی جو ٹائ ہوت کرنا نہیں جا ہتا۔ نہا بہت مخصر الفاظیس قرآن کریم کی تعلیم اس امر کے متعلق بیال دے و بتا ہوں ۔ جو علط فیم کے دور کردلے کے لئے کافی ہے ہ

قران کریم سے صرف تین ہی ہوقتوں کے لئے جنگ کی اجازت دس ہے ۔ و و امور تو ہذہب سے تعلق رکھتے ہیں ۔ اور نبیہ سے کا تعلق خفاظت خوداختنیاری ہے نہیں جائزہ ہے ۔ نہیں کو زبرد می اور نبیہ کے لئے ہی جائزہ ہے ۔ نہیں کو زبرد می ہو ہوں میں مرائزہ کے لئے اول جب کی فرہب کے لئے اول جب کی فرہب میں مرائز کا جائے اور اس مسارکر نا کی جا و تکاہ خطرے میں ہو۔ اور اس ندہ ہے کے خالف یا کوئی اور اسے مسارکر نا جائی تو ایک کے لئے خواہ وہ جائی گاہ کے بیا ہے کہ دہ اور اس عباق کاہ کے بیا ہے کہ دہ اور اس مسارکر نا عباق تکاہ کی بیا ہے کہ دہ اور اس میں ہو۔ جنگ کرے ،

وَلَوْكَ دُفْعُ اللهُ النَّاسَ البِصْمَ مُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه مُنْ كُرُفِينِهَا النَّمُ اللَّهِ كُنِيْ أَمْ والْحِ مِي ، ترجید - اگرخدانقائے معیض لوگول کی مشرادت کا دخیبہ دوسروں کے فریعے ندکرتا توخانقا ہیں ۔ گرجے - بیود لول کی عباق کا ہیں - اور سجدیں گرافی حائیں جن میں خدا کا نام لیاجاتا ہے ،

کس فراخ دلی سے ہرندہب کی عبا دن گاہ کی حفاظت فرآن لئے مسلمانوں کے ذمہ ڈال دی ہے۔ روا داری کی بھی کوئی صرہے۔ کہ ان سب عہا ڈیگا ہوں س سجد کانام سب سے اخیر لیا۔ اورسب سے پیلے دنیا جہان کی ایسی طکوں کانام لیا ہے جہال اُن مذاہب کے معلم رمیں ۔ اور اپنے اپنے طریق برضرا کی عباوت کریں۔ آج کوئی مہندوستان کا نقشہ ہی و کھھ ہے۔ بیاں ایک ہرار برس نک تو مسلمانوں کی مصنبوط سلطنت رہے - اور کل کاکل الک فدیمی مندروں بثیوالول ا ورعظا كردوارول سے آج بھي معمور نظرائے۔ ان عباوت گامول بي تبت ہي ہزاروں برس سے بُوجے جاتے تھے۔ بیعارتیں بھی فدیمی بیں مسلمان بت تک بھی منهور بین لیکن اس قرآن کی آیت کو ده کیا کرتے . وه قوان عبا و تکامول کومسمار ہونے سے بیانے کی مرابت دیتی ہیں سمب لئے بیسب مندر محفوظ رہے -بالمقابل سپین مالٹا اور حنوبی فرانس کو د کیولومسلمانوں کی مساجد- زیار تگاہیں مفابر کتب خالنے اور ندمہی مدرسے کیا ہوئے ہم سیخ ظلم و نفدی نے اہنیں خاکیں

بلاديا ـ اب بتلا وكه نديب محبت عملاً كون نابت مهوا - اسلام ياعبسائيت ؟ ووسراموقفیص برابک سلمان نے تلوارا کھانی ہے۔ وہ اس لئے کہ سرایک انبان کو نرہی آزا دی حاصل ہو. انسان اور خدا بیں متاملہ مزمرب فائم رہے کوئی تبیس شخص ندیہی امور میں انسان اور 'اس کے خدا کے ورمیا ن حائل نہ ہو۔ سب كاجوجي جياس مندي عقائدر كه بيكن حب اس فتم كے نديہ من خصدب وُنبا بريالا ہوجا بئیں جواپنے ظلم اور نغدی سے نہ ہندوکو ہندور سنے دیں۔ اور نہ عبسانی کو عبیها نئی - اورنەسلمان کوسلمان - تواس وقت مسلمان کا فرص ہے . کدا یہ اللہ ال کے خلاف جنگ کرے - اور زمین بروہ حالت امن پیدا کردے کہ ہرا بکیانسان ندسى معاملات بين ايني رائے كامالك مود اول تو قرآن سے يه مرابت كى - كه كا اكوالا في الدين ميني نديبي معاملات ميں كوئي جبرواكراه نه كرو جوكسي كي خوشی مہو۔ وہ مذہب رکھے۔ دین توکسی نے خدا کا فبول کرناہے۔اوراس می<del>ں آ</del> ارداوی کابل چاہئے لیکن جب کوئی شخص اینا ندب دوسرے سے سختی قبول كراتا ہے بھواہ وہ ذرم پ حقد ہى كيوں نہ ہو۔ نؤوہ خدا كا مذہب نہيں۔ مبلكا بنا نرہ ب منوانا ہے۔ ایسے خص کے ہرفتنہ کورد کئے کے لئے فرمایا۔ وَفَنِلُوهُ وَ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنتَّنَةٌ وَّبِكُونَ الدِّينَ لِلَّهِ عَلَا فَإِنِ أَنَّهُوْ ا فَكَ عَلْ وَإِن

رِ لَا عَلَى النَّطِيلِيْنَ o ترجه - أبيه لوگوںسے لطورجب مک كذفتنه نامطجائے اوروین خدا کے لئے رہ حالئے لیکن اگروہ باز آجا بیس ۔ تو بھراُن سے حباک نہ چاہئے۔الااگروہ طلم براڑے رہیں ، دالبقرہ ١٩١٠ 'نبسراموقعہ جنگ کا حفاظت خود اصنباری ہے۔ اس میں ذیل کے احکام وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِنِيلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُوُولَا نَعْنَكُوْوا اللَّ الله كَالْجِيبُ الْمُعْتَكِ بِنَ هُ وَاقْتُلُوهُمْ حَيِثُ نَقِفْتُمُوهُمْ وَاحْرِجُو مِنْ كِيْتُ أَخُرْ حُوْلُهُ وَالْفِنْنَاةُ أَشَكُّ مِنَ الْقَتْلُ وَلَا تَقْتِلُوهُمْ عِنْكَ الْبَحِيلِ الْحُرَامِ حَتَّى لُهُ يَتَّاكُونُ فِيهِ فَإِنَّ فَتَاكُونُو فَا فَتَلَّوْهُمْ كَنْ لِكَ جَزَّاءُ ٱلْكُفِنُ بِيَ هُ فَإِنِ أَنَّهُ وَافِانَّ اللهُ عَفُورٌ رَجِيْهُ وابعَرَا ٱۮۣڹٙ ڒڷؙٙۮۣڹؖؽؙ تُقِتُلُونَ بِأَنَّهُ مُؤَظِّلِمُوا وَإِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لِقَالِ مُوْ سِ الَّذِينَ أَخُرِجُ أَمِنَ دِيَا رِهِم بِغَنْرِحِتِ إِلَّا أَنْ يَقْوَلُوا رَبَّنَا اللَّهُ وَلَي جَ توجه فداكى راويس ان لوگوس سے حباك كرو جوئ سے لرائے - ليكن *حدودسے نہ بڑھو۔ الله نغالیٰ حدودسے بڑھنے والوں کو میند نہیں کرتا۔ اوراگر* وه جنگ جیور وین نم بھی جنگ جیور و ورسب سے سیلی آبین جس سے جنگ کی اجازت دی۔ وہ ہبہ ہے ، ان کو حباک کی اجازت دی جانی ہے جن سے جنگ

کی گئی۔ کبوتکہ و منطلوم ہیں۔ اور التر نغالے اُن کی مدوکرنے برقادرہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنکو گھروں سے کالا کیا۔ اس کی کوئی وجہ حقد نہ تفی۔ ان کا نصور تقاکہ وہ التّرکو پرور دگار سمجھتے تقے \*

ان آبات کی عملی فسیر صنرت بنی کریم ملعم کے غروات سے ہوتی ہے . مجھے منہ ان جنگوں کی بیاں تشریح کی صرورت ہے۔ ندان اساب کے بتلانے کی حاجت '' جن سے بیجنگ پیدا ہوئے۔ وولفظ میں بیمعاملہ طے موعبا تاہیے ۔کہ آبا بیجنگ اس سکم بالا کے ماسحت تھتے ۔ یا زہب کے بھیلانے کی غرص سے 9 ان غزوان میں سے نمایاں صرف نین حبائک ہیں جن کے بعدء ب بس صورت حرب بیدا ہوگئی۔ باقی کل کے کل حباگ اسی فتم کے تھتے ۔ جوصورت حرب سے تعلق رکھا کرتے ہیں ۔ پہلے نین جنگ بدر - اُحد - اور چنگ احراب کے نام سے مشہورہیں -ان تبنول حباگوں کے مفام کی نغیبین کر لو۔ اورخو د فیصلہ کرلو۔ کہ انخضرت صلعم اپنی ابن بجائے کے لئے گھرے تکلے - باکسی اورغرض سے ؟ انخفرت نے حفاظت جان کے النے ایسے وفت ایں جی کفار کیطرف اوین کی کوئی حدیدرہی ، مکمعظمہ سے بجرت فرمائی آئ تو مدینہ جیلے آئے لیکن دخمن آئے کو اوراک کے مشن کوخاک میں ملانے کے سوا کب بازرہ سکتا تھا۔ ٹٹمن کہ میں ہے ۔ اور آب مدینہ میں ۔ کمہ دینہ ہیں ای<u>ا جہ</u>لویجاس

بیل کافاصلہ سے پہلے جنگ کامقام پاررہے ۔جر کام نظمہ سے ایک کو میں میل اور مدینہ سے بین میل برہے ۔ ووسرے جنگ کامقام اُ حدہے ۔ جو مکہ مکریمہ سے ایک سُواز نیسر میل اور مدبینہ سے بارہ بیل کے فاصلہ برہے تبیسرے جنگ احر **اب** بين عرب كى كل قديس مدينه يرحرك أبين اورا تخصرت صلعم محصور بركيم بينين جنگ ہیں -اب خو دنیصلہ کر لو ۔ کہ لرٹ سے کو کون آیا - اور حان ب<u>جائے کے لئے گھرس</u>ے کون کلا ؟اس جنگ کے بعدا یک حرفی کیفیت ملک میں بیدا ہوگئی ۔اورکھبی اس طرت سے اور کھبی اُس طرت سے حیوتی حیو دنی لڑا میاں ہوتی رمیں -ان جنگوں کا خام فنخ مكرف كيا - انخضرت معلى كمرس ج ك لئه دس برارصحالية ك سائف خك اور کمیسے با ہر طبیرے ڈال ویلئے۔ونیائی ناریخ میں فنج مکہ ہی ایک ایسا دافعہ ہے۔ کہب میں ایک قطرہ خون بھی نہ گرا پا گیا۔ ونٹمن مغلوب ہو گئے ۔ یہ ونٹمن وہی تھتے جنول نے استحفرت معلم اور اُن کے رفقاء کو ہرطرح کی تکلیف دی اوراسلام کے مٹاینے میں کو ٹی وفیفٹر نہ بھوڑا لیکن حبب وہ سامنے آئے۔ توسب کومعان کر دیا۔ ميح من به توكد وبا . كراين وشمنول سي محبت كرو " ديكن ناريخ عالم مي الرايخ تن سے کے لئے مجت کی ۔ تواس کا محملی منون فننے صکر ہیں ہی یا وُگئے کمی کاصلیب يُحرِّب ہوكرا پينے ظالمد ل كومعا ن كر دينا كوئىء مده مثال وتمنوں سے محبت كى نہيں.

وشن اورظالم کومعاف کرنا اُس وقت موسکتاهے جب بیزنین صورتیس بیدا مول 
آق ل - ایک شخص برظلم مو - خدو ته بنظاده وشن پرغالب آئے - اورانتقام لینے
کی قدرت رکھتا مو - نشو لئم - انتقام کی سجائے معاف کر دے حب تک به با تیم موجود
ننہوں میظادم اورمنق درحاات میں کسی کومعاف کر دینا محض دل کونوش کرناہے ۔
البتہ نیک ولی کا اظہار صرور ہے - بات تو تب ہے کہ ع

ہیں وہ مذہب محبّ ف ہے جواسلام لایا۔ ندہب محب نے بند نرم اور اشتی کے فقروں سے نہیں بناکر تا۔ ندہب محبت میں خلوق اللی کے نفع کو سامنے رکھناہے۔ اوراس نفغ کی حفاظت میں اگر ایسے لوگوں کی تا دیب۔اصلاح اور اُن کے صرر کورو کئے کے لئے کچھنے تی ہی برتنی بڑے ہے جو تنلوق اللی کے مفاد کے وشن ہوں تو وہ محتی نہیں۔ وہ بھی محب نے ب

فران کرہم ہے اُن موا نع کا بھی لحاظ کر لیا ہے۔ جوانسانی شفقت و تریت کوکسی ووسرے کی طرف نہیں جانے ویتے۔ آج مشرق مغرب کے حجاکیا ہے لئے کس قدر مصیبت ڈال رکھی ہے یعجن مشرقی قرمیں بالخصوص مغربی نکاہ میں حیوالوں سے بھی برنز ہیں۔ او فیل قومول کو نو چھوڑوو کیل کی کل مشرقی قرمیں اہل مغرب کی گاہیں

رجبئه انسانیت بین بهی اُن کے بمسرنہیں ۔ایک کُتّاجن مراعات کامغرب مستخت سمجھا گیاہے۔اُس کے عشرعنبہرسے بھی معبن انسان محروم رکھے جانے ہیں۔جایان کی موجودہ تباہی پر ربورنڈ ہی۔ ٹی ولڈ ن یا رسٹ گرجے میں دعاکرتے ہوئے فرائے ہیں ۔ کہ خدا کا شکرہے ۔ کہ زلازل جایان ایسے وفت واقع ہوئے جب اکثر بورمین لوگ وہاں سنے تکل چکے تھتے جس مذہب سے اس احساس واوراک کے ملان ب پیدا کئے ہیں -اس کو مذہب محبت کمنا عجب بوالعجبی ہے -اسی منفرق و معر<sup>ب</sup> كے سوال كوسا منے ركھ كر قرآن مجبد لنے جس خداكى عباوت كرائى اس كانام نه صرف لعالمين مبى فرمايا ببكه اس كورب المتغرق والمغرب بيمى كها . اسلام ميس عبادت کی پہنٹرین شکل مخلوق کی ہدرومی ہے ، ٱنْ يَتَ الَّذِي يُكِنَّ بُ بِاللِّهِ إِن لَهُ فَكَ لِكَ الَّذِي يُكُمُّ اللَّهُ فَكُلُكُمْ الَّذِي يُكُمُّ ا ﴿ يَجُّضٌ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ أَهِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ مُّالَّيْنُ هُمْ عَنْ صَلَا رَهِمْ سَأَهُون له الَّذِينَ فُمْ يُرَاءَون هُوكَيْنُعُون البياغون في. نوجه به كيا زيخ أس تفض كي حالت برغوركيا ، جودين كومُجللاً لا ہے۔ بیوسی ہے جوبینیم کو و حصکے ویتا ہے ۔ اورمسکین کو کھانا کھلانے کی ترعیب نہیں وبتاربس نمازيول برافنوس سي جوابني نمازت غافل مبن جود كهاواكرية بب اور

برات كوروكت بين يه دالماعون) اس سورت میں گویا دین کے معانی ہی بنتیوں سے نیک سلوک اورغ ما ای برورش ہے ۔ ابیاہی اس شخص کی عباوت کی تھی کو قیءزت خدا کی نگاہ میں طاہرنہ ہیں گی گئی جو خیرات وحسنات نہیں کرنا - اور اگر کرتا ہے - نو د کھانے کے لئے کرناہے - الغرص رب قرآن کریم کا وه برستاریمی نهبین جواینی هدروی میں مشرق ومعزب کا لحاظ کرتا ہے ۔ ونیامیں مختلف ندام ب کا تعلق میں اہل مذہب کو ایک دوسرے کے ساتھ ہدردی کرنے سے روک و بتاہے بعض لوگ دوسرے مزہب والے برصلالت و گمراہی کا ہی فنڈلے نہیں دیتے۔ بلکہ معض وقت اس کو اپنی ہمدروی کا بھی سختی نہیں تمنين كمشخص كا دوسرے ندرب سے نعلق ركھ ناأن كى مراعات سے اس كوخايج کرونتاہے -اس نقص کوسامنے رکھ کر قرآن نے ہرمذہب کو درامل سرچٹمالہی سے ر نغلیا نکلا ہوا ہی فرار دیا - اور کئے رہناؤں کوخلاکے نبی اور مرسل فرار دیا ہے - اور ان کی جا لوا پینے اصلی رنگ میں واجب الا تباع تظهرا با بکاش دینیا اس اصول اسلام تیمل کرتی ۔ نزاہل مٰداہب کا باہمی فساونصف سے زبا وہ ختم ہوجاتا ۔ کمیا بیمکن ہے۔ کہ ب کسی ندمہب کے ہزرگ کی ول سے عزت کروں ۔ اورمیرا عمل اس کے ہیرو کے دل میں ببرے لئے عزت اورمحبت ببدانہ کردے . نرہبی اور وی شخالف علی العموم انسان کو

على المول عديد الأوري الكرون التراكي وأن بتداول وأن كروسة المراع عليهما إلا ويأنته بهيت كرفوا بإلياكا بخرستكويات ويؤين والانعد اوواعداوه الراري فالمن فليس الباخراء ساكمة بدل ويوراد المسر مدل ويكا عديدي المناج المناج والمراجعية المحاكم والمراج المراج والمراج والمراج والمراج والمناج والمختلف والمختلة يهي وقلام ويمكني المنشفان المستأمن حافي الوكاري المنها سأدي البابي يتعالي بعد أبين يا ويروك وها والمرابع والمرابع المرابع المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة والمساق المرابعة ر معال منته بينيد! فعد وغرسار و إن من أن أن أن أن أنكر و يرسان الكريات أنها الأراق الأن الأن المراجع مسلفة Because the state of the The same of the same of the same of The second of the second The state of the s A STATE OF THE STA المعيد المنتخب والتراقع ويعيدن the the wind have the said of have the first of The state of the s 14 J.M. B.